

فلمي طاكية مضامين

فَأَظِمًا مَا كُلُولُ

حِصْتُ لُولُ « شخصیا « شخصیا

> اشاعت \_\_\_\_ جولائی ۱۹۸۹ء \ د تعبداد \_\_\_\_ ها نیمت \_\_\_ ها (بندره اروی)

فاطمئ عالم على

مكان نمبر 7/332 - 8-8 رود نمبر ۳- بنجاره الز حيب را باد-34

فون 248795

مربيا مسابا كے مراحول اورجاست والوائے ام

مِن كَفِوس بِهار اور ابنائيت بمرے برنا وُ نے بيھر ليے اور وصلہ شكن ماحول ميں مجھے باحوصلہ ركھتا —

فاطرعالم على

له قاضی مخترعبرالغفار مرحم ایر پیر "بیام" مصنف "بیلی کے خطوط ورز آمجے حیات اجل کا تاریخ الفال الدین افغانی کا آرابوالکلام سیب کا درخت، تین بیسید کی چوکری اس کی کسی کی بیورکری اس کی کسی مجیب ، نفتش فرمنگ ۔ مجیب ، نفتش فرمنگ ۔

بيش لفظ

زرنظر كتاب كے تقريبًا تمام مضامين فرمائش ير انكھے گئے جبيب علاو الدين مرحوم جائنط ايْدير "سِلاَبِ" كى فرمانش ير" المكم المعينة لكما عبيصاحب بت فوليول كانسان تصاكر ماد امات أي - يممنون "حَبِيا" يس جِبِ رَكُوا جِي بِيونِيا - اكرام احمدصاحب ( غالبًام ادا با د كرمين والم اس مفنمون كوديمة كرمجيه المهاكر"س العقوب" يرتعبى مجعه المحفنا عاسية راسطع "میرے امول میال" وجود میں آیا۔ جناب ڈاکٹر داج بہادرگورصاحب عظم پر مُخذوم صاحب لكماكيا- يُحدمضا بين آل انْدْيا رَيْدُيو كے لئے بھے - كِحد تعزيلَي ملسول میں اکھے گئے ۔ غرص خود قلم لے کر بیٹھنے کی توفیق کبی منہوئی۔ ملاور سے الماء تک خوب اکھا جس کے لئے میں اُردو ہال کی ادر معفلوں كى منون ہوں \_ كتابت وطباعت كالسلما يك سال تك جارى رام - اس مي ہمانے کیلی گافر مخرممو دصاحب کا کوئی قصور انسی سے بلکہ معی ست اور گواہ : والامعاملرد ما - باوجود محمود صاحب كمسك لقاصول كيمم في كمعى وقت ير مفنون نفيح كركے بنيں ديا \_! اب ان كاكيا درس -! محروصاحب معد شرایف اور بامروت نوجوان میں ۔ بڑی دیا نت داری کے ماتھ اپنی ذم<sup>وا</sup>می. سجاتے ہیں۔ موحودہ ماحول میں محود صاحب جیسے لوگوں کابس لیزی کھیات! جس تنکل میں کتاب آپ کے اتھ میں ہے اس کو محمودصاحب کی محنت انتے مجھنے جر مح لئے میں اُن کی ممنون ہوں اور دُعا کو بھی کہ افتر ہاک اُن کو دین دونیا دونوں می فراز فاطمكاعلى

مبرئے مامول میال

انسان جب کے زندہ رستاہے اس کی زندگی واقعات سے بعر دیر ستی ہے اور جب ختم ہوا یہ واقعات کہانی بن جاتے ہیں ۔ اکثر تو یہ مواہے کہ مرفے والے کی زندگی سے صرف اس کی کہانی بنتی جلی جاتی ہے لیکن کھی کھی یوں مبی ہوتا ہے کہ ایک کہانی سے کئی کہانیاں والبتہ ہوجاتی ہیں ۔ ایسی ہی ایک کہانی سے رفیعقوب نے ہی چھوٹری ہے ۔ جب تک زندہ رہے اپنی ذندگی کے نور سے نہ جائے گئے دلول اور کتنے گھروں کو منور کرتے لہے اور جب ایک ول اچا نک ختم ہوئے توان دلول ور گھرو کو بھی ہمینے کے لئے بے نور کر گئے 'بس کہانیاں یا تی رہ گئیں ۔

مربعتوب في عليكره سع بي الا الله بي ياس كيا اورمرا دا بادس وكالت تذرع كى-ان كاشمار كامياب وكسيلول بي كياجا آعفا علي كليع يوسى مين ايني وطن برستى كيومست قوم" كلتقي ان كفيالات سرستيد كي خيالات كايرتو تع بعن جس طرح والمن كالآسك بيش فطروقع كي زاكت كوبجعة بوك مرستد في الكريز مكومت كاساتد دينا مناسب مجعاتها التحريج رافيقوب في والماكيكيم مبتك المرافقة عشارة لقا ون نركيا عائدة وم كى ترقى ادوبترى كي راسة كفن بوقيعا أي جنائي أسي قوم يرى كعبد بعد وكالت بعدا أي يعكاف سے المعكا أكب الذكرية سروي إيامقام بداكيا عرصة مك، ومعلس مقننه ك ركن به عربا مُبصدرًا وراس بعدم ربوف اس رصيب الفول نے قوم كى بعيلائى كے كئى كامول كومكومت سے منوايا يوثلًا خلع كا قانون بنوالما او منوا ناان کا اہم کا زامہ ہے۔اس کے بعد سریعقوب کونسل آف لیٹیٹ اور مرکزی مقنند کے عمبر ہوئے ميراخيال ہے اسى زمانے ميں ان كوئے ر كاخطاب ملاتھا۔ مليقوب بالعاصمه ليكسعى والسديد ان كواس باستاى بهت وكه تعاكد سلمان توليي

س بدر مریده ابرای بواو سریدهد مهمدی درین اجام دیرید سط.
ان سے جو تجربوسا قرم کیلے کیا لیکن قرم نے قدر دن کہ کھی ٹوڈی بچرکہاگیا اور جی قرم بڑی کے مخلص جذبہ و ذاتی اغراض سے والسد کیا گیا بیا نام نود کا رسیا کہا گیا لیکن سریعقوب التی تالنی باق کو سنتے اور شربت کے گھوٹ کی طرع کی جائے ۔ افہاروں س ایح کارٹون جمینے تو استور لطف اٹھاتے کہ فرائنگ روئی مجاویتے کی قویت بناتی بھرچی تن تو اسکو بھی کرے فرائنگ روئی معیادیتے کی قویت بناتی بھرچی تن تو اسکو بھی کرے کی فرینت بناتی اور افہار کو شکر کی فرائنگ روئی مربے کی فرینت بناتی اور افہار کو شکر کی کو فرائنگ روئی مربے کی فرینت بناتی اور افہار کو شکر کی کو فرائنگ روئی میں بھول ہے۔

مربعقوب كى برولعن يى الله الكريزوان سائك بارال التاجاب كالعذي كيول نه برول مي الكريزول كي المريزول كي المريزي كيول الكريزول كي المريزي كيول الكريزول كي المريزي مبتول بي المريز بي كيول الكريزول كي المريز بي المريز بي المريز بي المريز المريزة الموالي المريزة المريزة الموالي المريزة الم

4

منعانون كاخدمت كيجذبه ك تحت يهال آناليندكي حيداتباداً في سددوسال پيل انتخ فلي ممله موجيكاتها اور فحراكم ولاي زياده كام منهمر ني كل موايت كي تفي داني صحت ي يشي نظر حيدر آياد ى موكرفاموش فدمت كونرجيح دى اورمشيراصلاحات كى عثيت مع حدرآبادا كي أرحقيت توبه صكيبها الكي موت كمفينج لائي تهي) ببرطال وه خوش تعيد كما الكوي كجيرهم كرن كالموقع الأاوره يُرَاباد فوق تعاكد مربعقوب ملے چنانچے سرزک مانی کورٹ جے جناب غلام پنجتن تجیائے کہا۔ كل صبع بنكے وہ غارت مرنوم آتے ہي چوف پرونکی کاتین برعراتین اختلافات سياسى كو مثلن كلية سروحضين سبكيتيل ووواليوس سريقوبين قدرومنزك مستحق تصوه الكوحير آبادي مجى بلاشبيطال موثى نظام كح بجى المنكح برخلوص جذرئه خدمت كأصلا ول كھول كرعطاكيا والحكم بحي ابداحساس تد جونے دياكه وہ ملازم مركومين أن سے السے تعلقات بدا كئے كہ حاكم وتحكوم كافرق برائے نام ره كيا اور اسكى جگہ دوستى نے ك لي تقريباً مردوز سر بعيقوب كناك كوهي جائع كهي م أس زمان مي موف جن لوك اليع تع جنى موظركواندرتك صدنے كى معازت مواور حنكوكرسى بيش كى جاتى بور انجى پن ميں سريعقوب كاشمار مجى تھا۔ اكثررات كوفون بريات بوتى ، مردوسرے تيسے دن كنگ كو كلى سے خاعد الم نامعول بليا تھا۔ یہاں سے بی طرح طرح کے کھانے تیار میوکر لظام کیلئے جایا کرتے تھے جنکا ذکر سریعقوب کے انقال كي بعدى كى سال تك صوراني سالكره كے موقع ربي اپنے فرمانول ميں كرتے سے بيمون دوسال مير آبادس رمع لين آج بى ان كى منيافتول كتذكر يسني من تت من جنبول في ال دعوتون من شركت كى بعد بن كعيم العين كلان أيس كلان حوز يبل كهي كلان على العرود انك ليدكبي و يكفي من آئے -مربيقوب كالغلق م آيادآباد ك بركزيره فاندان سے تما نظے اجداد بم قدم سے

سے تھے۔ اور بڑی عرت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے بیر علماء کا خان اِن تھا امور مذہبی اور محکمہ قضات کی ایم خدمات انکے سپر درہی ہیں کئیں سریقوب کے والد مولوی محمد اسماعیل نے وکا لت کو ذریع معاش بنایا ورشا ہجہاں پورٹ وکا لت کرتے تھے اکلوتے بیٹے بیٹے بیٹے وی باپ کے نفت قدم برزندگی کی ابت اکی تھی .

سویقوبی بهبای شادی قاضی عبرالنظاری مجوبی زادین سیم وئی کیکی وه ایک سال کلی در در بین سیم وئی کیکی وه ایک سال کلی در در بین سیم وئی کیکی وه ایک سال کلی در در بین بین وال المحلی به در بین بین بین بین وی مقارعی صاحب کی اور در بهبای سیم والی محمدی بین بین وی تعالی ما می بین وی در بین بین وی تعالی والی محمدی بین بین ایمی می بین وی تعالی وی تعالی می المحمد وی می بین المحمد وی بین می بین المحمد وی بین می بین وی بین

محترمدنذرسجاً دمیرصاحب نے ان برایک مرشد کھاتھا ہو میری نظروں سے بھی گذرالک شعربادرہ گیدہ وہ بول تھار

دنیامیں ابھی آئے تہیں عرصہ نہ مہواتھا کیوں جلد سفرتم نے کیا مائے وحت دہ

عُرِّفُ انْکُ قابلیت اور چندسال کی رَفاقت نے مدیعقوب کے دل پر بھچھالیا نقسش چھوڑاکہ دمی ہو بگیر کے بعد بھی شادی کاخیال مذکیا اور تمام عمرانکی یا دمین تنہا رہ کرگذار دی .

عبد بی صوب میں میں اور مام مرس کے بارے میں سنااب نظامیرے ماموں میاں سے بھی مالیے ج

یہ کوئی دوسے صاحب نہیں بلکہ وہی سریعقوب ہیں۔ آپ نے وہش توستی ہموگی کہ ماموں کے کا نول بالیاں بھانجی ابنڈی ایڈی بھری اور وہ مجھ برجا دق آئی ماموں میاں کو توکیجی شان وشوکت کا احساس نہ ہوالیکن ہم اس قال انرائے اور اکٹرے کے لقا کبوتر مع وکررہ گئے۔ سیج تویہ ہے کہ میں مبتنا مجھی اکھوں کم میے کہوں مورف میرے ماموں نہیں بلکہ مال بھی تھے۔

دیکے توکس طرح کہانی میں کہانی تکلتی جلی آئی ہے میں خود بھی حیران مول کہ آخواموں میاں
کی کہانی کہاں سختروع کروں اور کہاں ختم کروں دماغ میں خیالات کا بہجوم ہے اور انکا ساتھ و سے
سے قام قاصر اید وہ کہانی ہے کہ زندگی کھرکھوں قوضتم نہ ہوانگی زندگی کامبر لمحہ میرے لئے امہمیت رکھتا
ہے ماموں میاں کے حالات زندگی لکھوں اور اپنا ذکر بار بار بزلاؤں بیرناممکن سی بات ہے۔ میں
حتی لامکان کو رش کرو بھی کے جو کھے لکھوں اخیس برلکھوں .

مامول سیاں ابنی دونوں بینوں سے قیے جیری والدہ ماموں سیاں سے چودہ سال مجھوٹی تھیں جمیری خالداور خالو انکے ساتھ رہتے تھے ایک الا کا نضا قاصی صاحب کی بہلی اطراکی زم ہو تھیں اور آمری میں جوبہن سے بارہ سال جھوٹی تھی۔ ہم دونوں کے درسیان چار جمائی تھے جنگی عمیری زیادہ زیمدیکی

ریاده مدہوں۔

میری پراکش کے دس دن کے بعد میری والدہ ۲۸ سال کی عمری دنیا سے رحلت کرکئی،

اورانی امات اپنے چھتے جھائی بہن کے سپر دکرگئی۔ آبا آبا کی لاڈلی تیس ابا سے دور رمہنا انکوکی قتیمت پرگوارہ نہ تھا اس لئے وہ تو اپنے والد کے پاس میں اور نیچے خالہ ماموں اپنے گھر نے آئے۔ ایک پرلن کہا وت ہے کہ دمال مرے موسی جے لکین بھاری قسمت میں خالہ کا شکھ جی نہ تھا۔ میں ابھی ہو میں میری کہا وج ہے کہ دمال کی تھی کہ ایک (امان خالہ کو کہتی تھی) آماں کہیں جلی کیٹر سال کے تھر میں ،

عزر سال کی تھی کہ ایک دوران اوران خالہ کو کہتی تھی ) آماں کہیں جلی کیٹر سال کے مرس ،

تلاش کے بعد جی نہ ملیں تو میں نے مامول میاں سے بوچھا رمیری اماں کہیں کہاں ہیں ؟ ماموں میاں نے دیم کی تعمین منگ میں مل کئیں' اور کئی دل تک میں فی میں منگ میں مل کئیں' اور کئی دل تک میں بھی جار ملام ہوگی کئی دل تک میں بھی جار میں گائے کہا تھا کہ میں عمر مشمل سے اور الم کو مسال کی بھی اسلام ہوگی کئی ک

مامول سيال كروه الفاظر آئ بهي ميري كانول مي گونجة مي اور اب يربات كمتي صاف اوروامخ موئی ہے کیونکرخالو مامو میال 'ابا اور آیاسب می میں میں طی چکے ہیں یہ رہے نام النار کا می تواس طرح مين مامون ميان كياس آگئ وه لاولد تع مان كاييار مامون في ديا اور خاله كا پیارخالونے اس طرح دیا کہ بھی خالدیا در نہ آئی میں اپنے خالو ہی کو آبا کہتی تھی اُن دونوں نے جس طرح ميرى روش كي وه انبين كاحق تها أكثر سوي مول كه الله ياك في ايك مال ميكر العركتني ما ول كي ما متا ان کے دلوں میں ڈالدی تھی کسی وقت میری کسی حرکت سے انکی تیوری بربل نہ آتا میں صور کرنے کے نیے دعنگ ایجاوکر آن نوالی چیزوں کی فراکش کرتی ند فرماکش کا کوئی وقت موتاند مندوں كاكوفى موقع كيكن ميرے منسے بات مكلتى تو موكر رستى دن كورات كردى توريكى مرزبان موجات الجصيد اليج برتن تولكرا سك توشف آواز سے لطف الحمالي تو مامول مياں براسر كيشرك ہوتے کئی مرتبہ آدمی رات کو مینری اور صور جھولنے کی فرمانش ہوئی تواسی وقت پوری کی گئی ہے رات ين المحكل ماتى إلا وخالوى كوقريب نه باتى تو آفت آماتى اگروه تهى كا وخو كے موتے توحان كهاجاتى كربي جيامنة تعاديد اليج اوروه جرب برداكه مل كركت ويكه بني جيابط تفاديسا بنوكيا كهان تك سناول اب تو مجع بھي وه كذرى باتين جھوٹ معلوم موتى بي توسنے والوں كوينين كيية سكتاب ليكن وه حقيقت تعى . میری ان بے جامندوں کے موقع سر مجھی میرے والد آجاتے توبیت الجھتے اور مامون، میان سے کہتے "یعقوب تم نے اسکی مندیں اٹھا اٹھا کراس کا ستیاناس کردیاہے" برحبلہ معول میں ك لا برت التيت ده بوتا اور وه جواب ويته بيار عديال و كمولانام تم اطينان وكمو عكو فالله فى مندول سے تعلیف نہ ہوگی وہ ہم سے مند كرتى ہے تعلیف ہوگی تو جیس ہوگی وہ تہارے ياس فِذكرن ندأ مع كى مامول ميان جب سارے ميال كواطميان ولارج تع تووه اس بات سے بے فرقے کہ وہ فاطر کو سنجد صارس چیود کر ہے جانے والے ہیں۔ می توبیه به کرمی این دالد سے بہت دور می اتنادورکه اکثر انکو پہانے میں تککف

جب بن مکنو دین پرصتی تھی اور اور دگ یں متی تھی مرسفتہ کھی برآبائے پاس آئی تھی ۔
تھی مہر ہے ہوئی کلھو دیونیوسٹی میں پروفسہ تھے ایک باراسی طرح میں آباکے پاس آئی ہوڈ) تھی ۔
میں نے جلی اسے دیکھا ایک صاحب موسامان کے تابیکے سے انٹرر ہے ہیں میں بھا گی بھا گا انڈر گئی ۔
اور آبا سے کہا ایک صاحب آئے ہیں بالک آپ آبا ہیں آبا آبا کا نام سکر بے قرار ہو کھر ہیں کے آبا ہیں تو آبا ہیں تو آبا کو بھی نہیں ہو انتی کی بھی اس بھی والی کو بھی نہیں ہو انتی کی میری ہے جا حرکتوں پر میرے والد کہیں تھے ڈانسٹ نہ میری یہ دوری محض اس لئے تھی کہ میری ہے جا حرکتوں پر میرے والد کہیں تھے ڈانسٹ نہ دیں ماموں اور خالو مجھے اور سے بات کرتا تو گھے اجا ہے گئے آ ہمت آ ہمت آ مہت تہ مہت سیجھا کربات کرو چھنے ۔
مالت یہ تھی کوئی جھے سے زور سے بات کرتا تو گھے اجا تے ہمت آ ہمت آ مہت آ مہت تہ مہت سیجھا کربات کرو چھنے۔
مالت یہ تھی کوئی جھے سے زور سے بات کرتا تو گھے اجا تے گھے آ ہمت آ مہت آ مہت تہ مہت سیجھا کربات کرو چھنے۔

میر در اند توجو کچه اکن کاظر لقد تھا وہ کہ آیا اور میرے فالد زاد بھائی (میرے لفے سطے بھائی سے اُٹوکس نفی کے ساتھ بھی ان کا بھی حال تھا۔ آیا جب سرال سے آئیں تو بڑے اہتمام کئے جاتے جب محد رہتی دن عمید رات شب برات رہتی ، صبح معہ شام تک فاندان کی بیگمات آ اناجانا لے کا

رمتااور بعالى توكويا الكي كمركا جراغ تف

رم الرون کے لیے افوں نے بڑی قراب کس بی بہاری فوشی انکی فوشی تھی ہمارا دکھ انکا دکھ انکا دکھ تھا انکا داتی شاید دکھ تو ہولیکی خوشی ہم کی والستہ تھی جب انکوا فرافیہ کا سفیر بناکہ تھی ہے انکوا فرافیہ کا سفیر بناکہ تھی جانے کا پیشکش کیا گیا تو انعوں نے یہ کہتے ہوئے الیکار کردیا کہ میری بھی انجی چھو لگہ جادہ میری بھی انجی جھو لگہ جادہ میری بھی انگی کا نام دیریا ہے ایکے بچین سے اسکول اور کا لئے کے ساتھی تھے دولوں میں بھی رہے تھی ہوئے ہوئے کہ ساتھی تھے دولوں میں بھی رہے تھی ہوئے دولوں میں بھی دولوں میں بھی رہے تھی ہوئے دولوں میں بھی رہے تھی ہوئے دولوں میں بھی ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں میں بھی ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں میں ہوئے دولوں ہوئے دولوں

جب امول میاں ۱۹۳۷ع میں ولایت کے تومیں آپاکے ساتھ عید آباد والدکیاس آگئ کچون جد آبائی اور آبائے مجے دک لیا اور اسکی اطلاع ماموں میاں کو کردی ؟ موں میاں ب قرار موکئے اور آباکو اکھاکہ فاطر کوییارے میاں کے یاس چوڑ کرتم نے



يول تو جھے كما بيں برصن كابرت شوق ہے اور جي امتاہے كہ كھ كامول ممرجى كى مذہو جھے كما اللہ اللہ كھ كاروں كم مرجى كى مذہو جھے وہ فوبہت بكھ جا امتاہے كھول توجب كه كھ منا آئے كئى مرتب كھ كھ كاراك اللہ كار اللہ كار لياكہ سي يعلى مكر نيتج صفري رہا ۔ ابنا لكھا خود برصا تو خاك سجھ ميں نہ آبا كھ براكريد الاده كر لياكہ حمر ف وقت زبانى لفائى كرنا جا سيا ہے ۔

اب اسے بدشمی ہی کہیے کہ میں نے اپنے اس کھنے کے شوق کا اظہار اپنے چند دوستوں سے کمیا تھا ور سے کیا تھا ور سے کہا تھا ہے تاہم ہمت جلد میزوش ہمی دور ہوگئی اور بہ بات سمجھ کے در ہوگئی اور بہ بات سمجھ کا گئی گھا کہ باپ اور بہ با سمجھ کے در ہوگئی اور بہ بات سمجھ اسکمی گھا کہ گھر باپ اور بہ با صحافی تھا تو صروری نہیں کہ میں بھی اوب سے میدان میں کو د بروں صاحب یہ تو النہ کی دین ہے۔

ر بوق على يه ۱۹ ر نوم ۱۹۴ عركو اجائك ما مول سيال كا انتقال بوكيا يدميرى زندگى كابيلا زسروست حادث تها . ما مول ميال كه انتقال كے بورمد پورا في والى بيط تعرف سي بيئ كے مصدات بول سي كي كه ميل دوبارہ ابا كے گھر بدا بهوئى اور بد حقيقت واقع بوگئى كه مانخى بھر لے كاؤل كا وُل جس كابا تھى انس كا ناول .

ال نوجس وقت میں ابا کے پاس آئی اخبار "پیام" اپنے شاب برتھا۔ ابا بغت بور مروف ريت تع حدبه به كهر كمر كات توابّا كم اور ايرم زياده معلوم بو جب ديجي كه لكمريد بين اوراگراتفاق سے باتھ ان كاغ زينسل رز بوتو كوس ريدين السامعلوم بوناكه دماغ مين كوني مضمون تيار ببور باسيراس قدر كمقوفح ہوئے رستے کہ ان کو یہ بھی خبرین ہوتی کے وہ کہاں سطے بیں کیا کرر سے بن اورکیا کرر رہایں بشلاکھانے کی میزیر ملٹھے ہیں میں نے نہایت محبت سے کباب کی پلیٹ سامنے کرتے ہوئے چونکائے کہ خیال سے کہا "ایا گیاب کسی ہست منز كي بين "اور ابّانے كويا سخت مصوفيت كي اوجود جراب دينے كى زهنگوارہ كى اور فروايادد ار ي معنى مجمع فرصة نبس ع: اب بتاية ك كراب كى بليث منہوئی پکٹیک کے ہروگام ک اسکیم ہوئی کے جس کو عدیم الفرمتی بناد ہر محکرادیا گیا اب بدوهن می تھی کوا واکرنا پڑتا کہ ان کویا و ولایاجائے کہ جناب وفتریس ہیں تھاتے کی میزیربن چنانچه کان که منه لے جا کرزور سے کہتی" یہ دسترخوان مع، فرا مسکراہ اور بڑے بیار سے کہتے ، کیوں شاست آئے ہے" اور کھلنے کیطرف متوح موجاتے اباہرچ رمول جاتے سولئے كتاب اورنسل كے يدچيزى توسي ان كى دولد كالازمه بن كمي تقيل بعض مرتبه سكريط كي جكه بنسل سندمين ركع ليت اوركني كمح مار جلانے کی کوشنش کرتے جو بھی اس وقت ال کی برحرکت دیکھ لیتا ال کوماد . دلاتاکہ ایپ کہ سنہ میں سگریٹ نہیں پنسل سے اپنی اِس مرکت پر بے ساختہ اپنی کر برت اور لا مول يرضي لكت المحاصال عينك كرساته تعااكر عليك وي

يرموى اورمن دصوفالة راباكي عادت مى كرات كوجب بلنك برنسيث كريش مع توعینک بیت نی بر کھسکالتے (ایانے پڑ صفی کینے مجی عیتک استعال بنیں کی) اور اس وقت کی کام سے اٹھٹا ہوّایا کوئ صاحب ملنے آجائے تو فیراً لیسٹرسے اٹھیکر عینک کی تلاش شروع کردیتے باری لجاحت سے پر چے در مجنی فاطمتم نے جیں جار عيك ديكي بيه اورس بي گوياان پراحسان كرتے بوئے سنجي كى سىجتى جي ا آب كى بيتيانى برركى مع "عليك فوراً أيحمول برآجاتى ... اوركيت أجماديكم ا مجى كركبيى مرمت كريّا بولى اور بابر يط جاتے فيريات عبنك اور باس تك ربنى توبعى معنالقة نه تعامكر معا مد عبول كاكانى طويل بيوكيا تعا الك مرتب عالميل صاحب نے (جن سے میری منگی ہوگی تھی) آبا کو فون کیاا ور ابانے اعسیں منہ پېچانا ، ده بيچار سے ابنانام بتاتے رہے اور ابّا كوامرار باكد سعاف كيے ميں سب كولمين بيجان ربابون يجب الخول نے كمايس باشم على صاحب كا لرمكايات محریا بول توان کورنی غاشب دماغی برست کوفت بوئی اکتر لوگول کے نام تو نام صورت تک معول جائے اور اس معول کی بدولت مخرور کملاتے یغرف آئے دن اس قسم كي بسيول وا قعات بوت رسية -

دن اس قسم مے بہیوں واقعات ہوتے رسیتے۔
ابا کے ذماتے میں جمعہ کو حیدرآباد میں عمانقطیل ہواکرتی تھی جمعرات کی شام سے ابا کے یہاں جھی کی تیاریال شروع ہوجاتیں کہیں نہ کیس پکٹک منانے کا پردگرام بتا موسم کے لی ظامے کمانے پکتے ۔ اگر باہر نہ جاتے تو گھر مربی کھی پیسی کہمی شطر نج جمتی اور ابا جو ایک میفتہ تک گھریں رسیتے ہوئے بھی نہ رسینے کہ برابر مہوتے تعطیل کے دن وہ واقتی ہم لوگوں کے درمیان ہواکر تے۔

اباً نوکرول پربیت کم غفر کرتے ہاں اگران کے کموں کی دیکھ جال میں زراسی بی کوتا ہی ہوجاتی تو نوکرول کی شامت آجاتی کی نوکر سرغفتہ کا یہ انداز بھی بی کوتا ہی ہوجاتی تو نوکروں کی شامت آجاتی کی سے انداز بھی کا در انداز بھی کی کوتا ہی در انداز بھی کا در انداز بھی کی کوتا ہی کوتا ہی کا در انداز بھی کا در اند

خوب موڑا کہ جس قدرشدت کے ساتھ غصر آتا اسی قدرادب سے گفتگو کرنے

آب اورجاب سے نوکروں کو فی طب کرنے لگتے ۔ ایا کی معلول افقہ ثبت کم آتا تھا۔ وفتر میں یا كحربري كوئى بات خلاف مرخى موجاتى توخابوش موجات ورلمي في الصف كعف كالسر كى صفائى سشىروع كرديق يام كتابول اورميز كى صفائى بوجاتى اخياجن كابطفسر المعيراكا برما قريغ سي الك جكرك ويع جائ الورز ليغير عن مكعن كس مان كوبات السنے کی کسی کو اجازت نہتی کمرے کی جاڑ لو تھ گویا یہ اعلان بو ماکہ آبا کو فقد آگیا ہے۔ سارے گورکوچی لگ جاتی میں جوابا کے سب سے زیادہ منتظمی تھی ندجانے کیوں میری زمان كوتالاسالك جاتا اوراس وقت يراحساس ببوناكهم أوك اباسيكس قدرم عوب بيس خداجانے کیابات بھی کہ ہم نہ ڈرتے ہوئے جی ان کے گروے تیوروپکے کرسہم جاتے عام طور براباً كاغفة معيادى بوتا تيسر دن نود بخد بعلے منظ بوجات كم مرس زنگ كى لېردورواق اور بهارى زبايى بعرفينې كيطرح چيا لكيتى غرض يرمرا بُراطف زماند آباك ساقة كذرا وبيعة تويدا جما خاصطول زماندسه مكرسوستى بول تومعلى موتله كرص ف جله لح إلا كساته كذار على.

پر حریراآباد کے حالات بدلے اور ان بدلے ہوئے مالات نے ابا توحیراآباد مجور سنے

یر فبور کردیا، اور آبا لکھنو اگئے لکھنے لکھانے کا سسریبال بی جاری تھائین دفر کا جگوانے تھا

گریسی جا در حجے کرنے کا شوق ہوا کوئی و لچب جی اورہ نظر سے گذر تا توجم لوگول کو جی سنا

اور المہار خیال کا موقعہ دیتے کہی کھی دوہم کو کوئی برانا واقعہا کتاب سے کوئی کھانی پڑھ

کوسنانے ایک مرتبہ و غیار خاطر "نے میرا پڑھ کے کہاتی "ستافی ایک قو کہانی بڑھ ہے

جانداراس پر آبا کے سنانے کا دلچیب انداز آج بھی انکی آوا ز کا ان میں گوئی سبے

جانداراس پر آبا کے سنانے کا دلچیب انداز آج بھی انکی آوا ز کا ان میں گوئی سبے

میں نطف آگیا تھا جی چاہتا کہ آبا کہا تی سناتے تھی رمیں ۔

کبی کبی رات کو کھائے د بعدیت بازی کا موڈ آجا تا یے سب آبا کو گھر کر بیھے جاتے پارٹی بنتی نوسا را گھ اکس طرف اور آباتنہا پھے مرسا سے ساتھ ابا پر بابندی لگادی جاتی کہ جناب فارس کا شعریس چیلے الکین انتی یا بندیوں کے باوجود ہاسے باس اشعار

کا و خیرو فتم موجا آا ورجیت آبای کی ہوتی ۔ تقسیم ہندوستان کے وقت جونسادات ہوئے اہُول نے آبگی بہت شاترکیاان کو لینے کچپن کے ہندہ سلم تعلقات یا داکھلتے تقریباً ہم دون کوئی مزکوئی برانا وا قع اینے مندودوستوں کا لے بنیجے ایک مرتبرسرد اول کا موسم تھا کمر من الكيمتيان سنك ربي تين سب لوك كرم كولول مين ليط بيني فسادات برافها رفيا کرر سے تھا بانے لیتے دادا کا واقعر شروع کردیا کھنے گئے دو بی بیسب گوری چرای كى لگافئ آگ سە درىدىىم نے بهندۇسلم لى دكا دەرنگ دىكىدىدى كىسى مىلمان مىلما بھی ایسا میں کرتھ ادیز ہوگا . جب دہلی میں عزر موانو اس وقت ہمار سے دادا (خاصی سامد علی) ، مراد آباد کے فاصی نے اور ہار سے والدی عمراس وقت تیراسال تھی . دہلی کے قلعہ میں کہ اُم بربات اس قیاست میں ایک شہزادہ قلعہ سے بھاگ کرمراد آباکی طرف آسکا، نفسانفني كاعالم تفاكوني شهزاد يكويناه ويغ تيار نتفا بهاري دادا كوجب معلوم مواتو انہوں نے شہزاد ہے کو لیغ بہاں چسیالیا۔ انگریزوں کے بیٹھو برطف مصلے ہو تے کسی نے خرکردی کہ مرا د آبا د کے قامی نے شہزا دے کو پیٹاہ دیکر غداری کی سہے شہرین کعلبلی عج گئی ہمارے واواکے دوست احباب گھبرائے ہو نے آئے اور کہاتا می جى آپ نے يہ كيا عفنب كيا آب بكى خيزيس حداكيك رويش موجائي آپ يرغدارى كاالزام لك بكابيء مكرقامنى فى فصاف إنكار كرديا اوركماس في غدارى تبي وفاداري كى ب ابجو كهدسو كاد يكاجا ببكا.

چنا پئر ہارے دا دامسی دمیری مانداداکررہ بعظے کہ انگریزان کو بھڑلے گئے اورانا گنا بھائسی دیدی۔ ادھر ہے انگریزان کو بھڑلے گئے اورانا گنا بھائسی دیدی۔ ادھر ہے انگریزوں کے اکا کرمکان اور جائیدا دصبط کرلی۔ انگریزوں کے الم وسم سے ہرشیمی محص خالف تھا۔ قاصی جی کی بیوں کو بناہ دینے کی کسی بیمت نہ تھی۔ مگرکسی اللہ کے بندے خالف تھا۔ قاصی جی کی بیوں کو بناہ دینے کی کسی بیمت نہ تھی۔ مگرکسی اللہ کے بندے سے دی۔ آدھی رات کا وقت بڑگا کہ کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا تی سارے کھر کی چیسے جان دیل گئی نیکن مسلسل کنڈی کی آواز برمزیا

كيانة كرتا درواره كعولا قومعنوم بهواكه ايك لاليه آئي إلى ورقاحى جى كى بيوى سے بات کرناچاستے ہیں۔ ہاری دادی نے دروانے ہے کی اوٹ سے آنے کی وج بوھی تو لالدنے کہا مدہبن قاصی جی کی لاش ہے گور وکفن پڑی سے اس کے نئے بھی کھسوھا" بهاری دادی نے کها<sup>در</sup> بھلا لمالد آدھی رات وہ بھی قیا م**ت کی ب**لن جھنو پھوٹ وات کہ اکری بوں ،' لالہ نے سمت دلائی اور کھا جلو" ان کی لاش تلاش کر کے کھے انتظام کرس ال نے لیک خلی مسکراہٹ کے ساتھ لمبی سائٹس لی اور کھینے گلے یہ اِس زمانے کی عورتی جنوں نے زنرگی میں کھی قدم گھسے اہر بند سکالاہو وقت پیڑے نے برامرو سے زیادہ، مبمت کرجاتی تعیل عرض ہماری دادی لالہ کے ساتھ جمال سولی لفتائی کئی تھی وہا ، پنچیں اور سزار وار) لاشوں میں سے شوسر کی لاش تلاش کی مہیں بیر ایک گر مصا کھو دا اورلاش فن كركے نشانی كے طور الك لكوى لگادى اور كھرآ كلينى اس كەبعىجب حالات درست ہوئے اور ہمار ہے داد ا بے فقور ثابت ہوئے جال ڈالین مند ا سی بیکن انگریزوں نے م**رق** عنایت کی که مکان اور جایزداد والین کردی بلکه کچه الغام بھی دیا۔ عبراس وقت ہارے داد اکی قبر بھی بنوال گئی کیونکہ دفن کرتے وقت كى كى كى كى الى الى الى الى الى الى الى كى الى كى الى كى الى كى الى كى الى كى الى الى الى الى الى الى الى الى قربيي ن كن ادر چ كور قبرين دى كئ اور وسى صفر كالميدان بمارا خاندان قبرتنان سنگيد جب إبّا فقد ضم كريج تومي نے برجهاك آخروه لالدكون تقص كوقا صى جي سے إتنا لكافي تفاكداتن بهت كركة قرابك كاكمياس زمات مين لوك برك ومنع وام ا وخلص ہوتے تھے علد تمباکو والامیں بھارے گھرکے قرمیدان اللہ ک ایک ججو فی تک مکان تھی ہمارے داداشاً کو اس دکان برحا کر بیٹھا کرتے تھے آج کل نہولیے د کان دار بین نه ولین د کانین اس زمانه کی د کانول برزیمکین جاکرتی تعمیل ادب مفلس بونى تقيس حالات حاصره برتبص يبواكرت تعان لالدك كمحوالول كا مى بهارك يبال أنايمانا تعالب مي تقلقات تقي بالك بير لالدني بهارى دادى

المساقة دیا بها دی بین تعالاله کا انتقال مود کا تقابیس یاد به که حیث تک دیری لعن و کی میری ولهی کا منه ند دی کسین گری لوکیاں برجین رئیس مگر منه دیکو نی اور المنی المون سے فارغ موکر آئیں اپنے باقد سے دلین کا گوگلسط الماقیں دعادتیں اور ابنی میلی ساری کے کو نے سے ایک الحقی کھول کر دلین کا گوگلسط باقد بررکھ دیتی داسے بعد منه دکھائی شرف عموق یہ تو بحقی یہ تے مین وسلم تعاقب دونوں اپنے اپنے مذہب کے سیمنی سے بابند تے اسکے با وجود بھائی چا مہ قائم تھا۔ ابتا نے فقد ختم کردیا اور بیم سوچنے لگے کہ واقعی جن لوگول آتی دے یہ مناظر دیکھے فی وہ اب کے یہ کردیا اور بیم سوچنے لگے کہ واقعی جن لوگول آتی دے یہ مناظر دیکھے فی وہ اب کے یہ کردیا وہ بیم سوچنے لگے کہ واقعی جن لوگول آتی دے یہ مناظر دیکھے فی وہ اب کے یہ کردیا وہ بیم سوچنے لگے کہ واقعی جن لوگول آتی دے یہ مناظر دیکھے فی وہ اب کے یہ کردیا وہ بیم سوچنے لگے کہ واقعی جن لوگول آتی دے یہ مناظر دیکھے فی وہ اب کے یہ کردیا وہ بیم سوچنے لگے کہ واقعی جن لوگول آتی دے یہ مناظر دیکھے فی وہ اب کے یہ کردیا وہ دیکھی کردیا وہ بیم کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ کردیا دی کردیا وہ دیکھی کے دیا دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کے دیا وہ دی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیکھی کردیا وہ دیا وہ دیکھی کردیا دیکھی کردیا وہ دیا وہ دیا وہ دیکھی کردیا دیک

قصد كهانيول كعلاده ابا كو كانا كسن كاببت شوق قادات دى كانول كاشوق مريد المراح المراح

آبا فقه ماركد بهت كم سنت اوراگركس وقت بقا بو بهوكرسن ديت توجية بي اس پرقابو باليج اي اسلامه من اجيد زور سينيس كمراكفول نے كوئى برائم كي اس برقابو باليج اي المعلوم به قاجيد ورسينيس كمراكفول نے كوئى برائم كي بيو دايا كوعده كھان اور بهترين كيرلوں كا بيي شوق تھا كرا ابيمشريت اجيد پہنے برائد نوبي اور شيروا في پہنے برائد تو ميں اكثر حبوط مول كيور برصكر جوت من اور كهتى كه خلائ كويل ور من كر بابرنكے تو ميں اكثر حبوط مول كيور برصكر جوت بول من كولكام وين اسبيكو وم من برال بين جوت كھائے كئے "ديك كيد ويت بهول من كولكام وين اسبيكو وم من سرال بين جوت كھائے كئے !!

 ا منظرا کمی مول دلیا اور مین سوله سو کے بزار کرتے رہے ان کو کبی افرار "بیام" کے ماری کا مالی کو فیال آیا وہ کہتے خرج کم من کا مالی کو فیال آیا وہ کہتے خرج میروانے کے بعد صاب مکھنے سے کیا جال ہ

ابا وعولى بى بست كرت يجب وعوت كادن أتا توسارادن بريان من كمون دوباتوں کی فکررتی ایک تو کھانا عمدہ پکے دوسے محمن میں ان چیزوں کے متعلق ، دن جرس اننے سوالات مرتے کہم لوگول کے ہا تقویمر کھیلاد یقے طبعات میں ولدى مى غصب كى فنى اوراني جلدبازى مين اجماف صامام او ندصا كردية يرمي عالم مندكا تعاجب سيات برص ركهانى توخود بي لفق ان المحاتة ليكن فدليرى كريم ر بیتے یہ معولی معولی چیزوں کوجن کی طف یارا وصیان بھی مذجاتا ابّا اس کی گرافی بني جاتے ايك دفعه كابرا ولچي فاقعه يادا كي آپ بى سنة ايك دن بم نے ديكھا كرابا صحن مين كبونرول سي كفتكوس معروف مين جب بيم في ديكماكه ايك كبوترف الآ می گودمین بیلی بد اور کر برتر سری ب قراری سے ادھرا دھر کھرر ہا ہدسینہ تاك كراتا سے اور آبا کے بیروں میں چونے مار تاہے کبھی وم افعا کرسے کے الیت مے بھی چوریجے زمین برمارتاب مجی پالس پختاب بیم وگول نے پوچھا اخریرمعامل کیاہے کنے لکے وس كئ روز سے ديكھرما بهول يہ بدمعاش خود تو كھلتے ہى كابك سے باہرا كردان، مقورنے لگتاب اور بیفریب کموتری باہر علی کے اس کے اطراف ناچ انچ کراور چوخ مار مار کر اسے کا بک میں بھا دتیا ہے بیجاری کوبدی بھر کھانے بھی بن دیتا ؟ پورلیوتر سے می طب مبوکر کیسٹ لگے درجب تک اچھی طرح زمین پیرناک مذرگروالونسگا كيونزى بنين چورونه ، مزدركوئى مولوى خا نلاك كا معلى بوتاسع ، بم الوكون نے کہی فسوس بی ندکیا تھا کہ اتنے کبونرول میں ایک مولوی بھی بعے مگراہا تا ط اوراس كوسزادىكراى تشفى جى كرلى جرمولوى صرف عورت كاتعلق الواعظ، كرتي اورص ف عورت كي دُراهُن كن تي اليه مولويل سع ابا كونونت تعى

کھنے ان کوگوں نے عورت کواس کے جائز مقام سے مردم کردیا ہے۔
ابا کوطلبا سے بطری دلیچی تھی اگر انتے سامنے کا لیے کے کسی لڑکے کی بدتمیزی کی شکایت کی جاتی تو بٹری ہملادی کے ساتھ کہتے بدارے بھی ان بیچاروں کو کیھ نہ کہا کروہی چندسال توان کی فرمن کے بھی لوگ میں بے فکری کے بہوتے بین کالیج سے نکھلنے کہ لیجد ریغربیب دنیا ہر کے جھی لول میں گرفتا رم وجائیں گے ان کو تو معات کر دنیا چا بیٹے یہ

حدرآباد سے آنے کہ بعداما کی صحت گر نے مگی اور علی گرمو آ کر توبا قاعدہ بيار سوكيف بهارى كتشخيص مين كئي سال گذر كك بمني مين يت كالبراش ببوا تومعلوم موا كرجكرين كينسر بعض منت سدايّا نيارى كامقامل كيابيت كم ايد لوك د محفظ من آئے۔ آپرش کے بعاصب صدر آباد آئے اور بہاں سے دہلی جارہے تھے الوا سامعلوم موا هاكر الرافي كرواكي توري كركم آفي ، آيرت كوقت داكط مقبول على صداحب موجود تفي ده أي كى زندگى سنة مايوس موحك تقير. حيدرآبادكي استين بردوست احباب جمع غفه كالرى ردائ ببون كو كلي مغول على صاحب امراد كريس تقے كه ابّا سواد موجائيں لنے ميں گاطى نے حركمت كا آبايه كية بيون كه دا ال والكوما حب آسيف على بيرها سجها سي كبياجات ملى مرس أيك كرسوار سوكة اورسب لوك حيران يقيك كي وا فعي ال كو كبسريد؟ الله يندمين فيك رس يول توبيري ساري كدوران كمي كأس يسجين بلط كلصف برصف كاتورمال تفاكرون بويا بوائ جازين بول ياستر برقلم چاتاہی رہتا ہا تھ کے ملنے یا ہے واسب بھونے سے ایا کے تکھیے مرکوئی انٹر ىنىرتاادرىدائك عجيب بات تى اوه برجگه اطمينان سەلكوكة تقويلك للهين مين اكثر في المنتفي كرت. غرض بیاری نے زورمکی ایک تسرنے این ارنگ دکھا ٹاسٹروی کیا در دکھ

تتكلف رسنة مكى اكثر إسيابهو تاكدايك يا تفوس قلم ببورًا دوسيرس ما تعريب كرم يا ى لوئل بيت سے لىكار في اور تے روسے كارنگد زر دم رجامًا بينون لي حات اور ملکھتے جاتے سٹابے کہ بارہ بے ٹگرجس دن انتیقال ہوا بینے کام کرتے رہے جود نہ لکھیے محربكه والني ربعه اورجب وفتريت عنوان الب كراكي جيراس كه بيرازيا نوابامهيث كينے خانوش بوليك تھے ليس ليال سي كي كر جيسے جيسے مرض ميں شارت ببون توكام ين بجى شدت بيداكردية بهم لوك روكية فوكية كدكام كريا ببول اس لي مرض كا مقابل كرربايول الكرمير في باقت العالم فد مبوتا توكب كا فتم بركي موتا . واكرول كاخيال تفاكم آبرش بعربونا جالية ليكن سلسل بيمارى في ما لى برت بنول من مبتلا كرديا ظامر لانا آزاد مرفع في آبريش كران من من بوش ک وہ کوتا والما در فاجات کی پوری فعدداری لی اور ایا و بلی کے شرمینگا بعمين داخل بوليه ميريديال تارآ باكد فوراً أوتهمار في عداير شاك تايخ مقر مهوك خيريل بجي بنج كنى اور آيا يعى آكيس للكن الن كى حالت غيرتي معسلوم مِونَا خَمَاكُ مَا كَا يَكَ إِن لِينِ فَ مِهِ فِي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاكِمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ديكه كرسي لكايا ورسلي دين لك جيب وافعي آياكا آبرين بوربا بوكين بلكم دد کھئی بالکل معمد فی آپرشن معر و اکٹر کہتے ماہی خطرے کی کوئی بات نہیں مے جرف آ دھے گھنے کا ہر اس بوگا؛ ابا این برای میں جتنے مصبوط تھے انے بچوں کے معاملمین اتنے ہی بودے اور کمنزور کیول کوالگٹ کی لگنا تو گھرسے ماہر جلے جاتے لیکن این اس برشن کے روز بے در مطمئن تھے۔ ڈاکروں کا کہنا تعاکمان عمرمين اور اتنع برك آبرين كحيافي اتنا بابهت مريقن بهم في نبيل دي ايريت مع الشر منعن اوردل ك حركت دولول متاشر ببوت بين ليكن قاحني صاحيكا ول اور سفن ، والإر نارول بله حزن وفت بهيول كايلنگ إن كو لين آيا توفود بي مستق مونے اعْد کھنے لگے دو لیجے جناب بھاری سواری آگی ہم جلے بیں ادر لیگ

بر ليك كيد "الى آيرلين كي بعد إنا كوكن وان بوش دائيا بم دوك الدمالة ل بوظ تَعَ لَكُن الِي ذِن كُلُ يَا فَى فَى بَهِرْمَوْنَا شَرُوعٌ يعور فَ بات جِيتُ مُرِ فَكُلُ يُحَدِثُ مِنْ اطراف کے ماحول سے دلیپی لینا شروع کی ۔ ایک دن قریب سے کسی ولیس کے كراينيكية وازائن وكيف يكردتم لوك الاسريق كي آواز معدال كالعليه بتاسكة بيها مين ن كهامم لوك توالى كوديك يكرين الب بتاين تويفين، مانيخ اس مريض كارنگ اس كى جسامت اس كاقد اس كى عرسب بى كچوابا نے بتا ڈالا بہم لوگ توجران رہ گئے تھے ٹیکن عجیب بات تو یہ بھی کہ آوازسے مليديميان والي الله كبهى ودست اورد من مس تغيرت كريسك برشخف كوستيااور قابل بجروسه بجد لنت اورجب ما يوى كالمدر ديكونا بارتا أوطرى صرب سد كية والخرانسان الساميول موتاسية به وإصلة بعرف كم تعابل بعو كمة رتع كألى تهی وی رفتاری لیکن آیات کا میاب مهواکینسرند میا سیمهم پرقیمتهالی تقاا درماف فابرقاكه شيء كل بون كوسد الم نة تواس بات كوبهت يبي عوس كراما تقايضا بخرجب وه آخرى بارحي راتياد آئے ميوسے تق تو ايك دن ميل باوجود كوشش كيسارادن الح كمريدين بذجاسى ال سعطن والون كالأنت بنه ها تعا. شام كو كمئ تو في ديكة بى كهذ لكر و آج صح سه كهال غائب عي ؟ ديكه جووفت الله كالمساخة كذارتى بع استفيفت سجه ورد جب أيان بدوي لق بين في كرفورى ديراما كياس بيقي عي بنين" اوراياكي ييش كونى حرف برهرف معج تأبت بيونى - دسيمين حيدرآباد آتے وقت جي ال سے رخصت بردني تو كيف لكي جا وبيني اب توتم يهاري خيري سندكي امي محسوس ببوتا يع كسي دان ہم عی بیوش صاحب کی طرح چل دینے ر بوش بلگرای کے انتقال کا ان کوبت صدرتما) إباكي آنكول ميں بيلى بارمايس كي آنسو تے ميں نے لينے استدوں برقالوباليالكي آوا زيدنكل كى -چندمنندان كوديجى رسى بهر تودى بول

در اچهاعلی نعلاها وظافرین کا وقت بھی قریب آرماہے اپنا فیان منبر روے دو مضاید کوفی وقت أبرين "من دلكير عدر آباد ألى . أن بوت شكل سے ديك مهين والعاكم ارج زروج ٥ ١٩١٥ ي شم كو بني تار الكر ابار ضب بوك دوسيزي دن ي على شع كيد موان يرگئ دبال بہنج اڑا یا کی سرچیزا بنی جگہ پرفتی لیس ابنا مذیخے کسی محوشے سے بھی ان کی آوازنه آئی بیزارا برنے پر تھی جواب رز ملا۔ ورته ان کی تو جیسے عا در سمی بیرگی می کم بىب، يى ميار آباد سے جاتى توسلام مذوعا دي بھتے مي محينے دو آپ كيوں تشريف لا في بيكس نے بایا ہے آپ کو ؟ لینے باپ کا گھر سمجھ لیا ہے کہ منہ اُٹھائے چلی آئی بال "اورس بھی بنا دفی غصّ سے قربیب رکھا آنگنہ سامنے کرے کہتی دور بجھائے ہیریے باپ کو ج مبر بات ص ميريد بايكانام مذليا كييد "لكن اس ون مين في سوچاكدوا فني مين بهان ، کیوں آگئی یہ تومسے یا ہے گھرنہیں ہے یغیریاب کے گھریکیے ہوسکتا پدا ليه يديد لي بيت مع اور بقول اما كي :-وه دوربهاران **بی**ت گیاروداد جوانی هم پیونگ ائنول كوزمان كيا وسيطا ابني توكيان خم سوق



\* "جوم فررت خوابشول سے پیدا ہوتی ہے وہ صرورت نہیں ہے حوص ہے!"

\* "ضمیرایک دوست کی طرح متنبہ کرتا ہے!

\* "اور ایک عدالت کی طرح معزا دیتا ہے!

\* "انسان کا حمیر خدا کی آواز ہے!

\* "انسان کا حمیر خدا کی آواز ہے!

دفاحتی محد عبدالغفاری

جهیر بر اظلم کیا ہے۔ میرے دن کا آرام اور ات کی نیمزی حرام کردی اور مقررہ بیروگرام سے دومیتے پے جہا والیں انگے اور اس عرف منا یک اسٹیشن بر بیارے ابار وال نے نے ایکے الیکے کالے کردمیا نجے انکری مرز باد آباد بیرو نچے ۔ دیکھتے با وج دکوشش کے جی میں اس کہانی میں اگر

ندكرسلی .

ادر وقت كی پان ك كا وجه سے افتح گرے الدر اور با مرے تمام كاروبار شين ك طرح انجام بينے فامر قت كي پان ك كا وجه سے افتح گرے الدر اور با مرے تمام كاروبار شين ك طرح انجام بينے فامرت بين اقتے كه انكود كي كر الدا معلم ميو اكد بس وقط وصل نے بحق بر حصين بالم انكم مجے تو الى سے زياوہ كوئى حسين تظریمیں آپا علاقی تنظیم میں اوئی ناک جوٹا سا وبان خاتی بالم انكم مجے تو الى سے زياوہ كوئى حسين تظریم الله بالم الله الله بالله ب

کھانا بڑی نفاست اور اسلامی امول سے کھاتے شروع کرتے ہے اللہ سے اورضم کرتے وعایہ میں اگر میرے دعا پرط حکر ، چیاتی کا پہلانوالہ میں تہدوں ہتھوں سے توشتے سالن نکالے میں اگر میرے ماتھ سے دسترخوال پر ٹیکا جاتا تو میری خولصورتی سے دستیہ دکھا کر کینے دیجھتے جناب یہ آپ نے لیا کردیا ، بین مشرمندہ ہوجاتی اور آئندہ احتیاط برنتی ۔

گریں بیوی بچ د ہونے کی وج سے سارا کاروبار نوکروں کے ہاتھ مین خالیکن ہرکام اتنا دقت ادر قاعد ہے سے ہوتاکہ کیا کوئی گھروالی کرتی ۔ نوگروں کے ساتھ ان کا برتا کو غیر معولی زم ماملازم پہلے نے تھے کچھ ایکے ساتھ کھیلے ہوئے کچھ انکے سلمنے کے بچے ، ماموں میاں جہاں مائے یہ ملازس معہ فاندان اینکرسا تھ ہوتے نوکر کو حکم دیتے تو لہر مس کجا ہے ۔ کاوفت آنا تو کیم دو کیموں بھی محمولی بہوکھا نادوگ ہے گویا ان آب و دانہ می بل کے باضی بہورہ کا کی بیان برنا رافن ، برمح علی بجبین کے ساتھی تھے لہٰ نزا آب و داغ بھی ذرا و نیا تھا مالک کی ذرا سی بات برنا رافن ، بھوجاتے او مامول میاں کو انھیں منانے کے لئے بہانہ تلاش کرنا بٹر تا اگر بھی کہریتے کہ بھی کھانی اسی میاری شیروانی براستری نہیں بہوئی لس محمد علی خفا بوجائے ۔ مامول میاں کا کام کرنا چھوٹی سامان بھی نذکرتے اور چھوٹے لڑے گائی کو اپنی جگہ لگادیتے کو میرے ساتھ کا کھیلا بوا تھا ۔ مامان بھی نذکرتے اور چھوٹے لڑے گائی کو اپنی جگہ لگادیتے کو میرے ساتھ کا کھیلا بوا تھا ۔ مرسی بیٹھین میں بیٹھی نہیں بیٹھی ہوئی کہ نا بڑی تھی جھے کا بہانا کہ ویت بھی سرکار کی دراسی بات بی جھڑجاتے ہیں میرے خوال میں تو کام سے بچنے کا بہانا کہ بوتا ہے اور بھا ہی شامت آب بات بی جھڑجاتے ہیں میرے خوال میں تو کام سے بچنے کا بہانا کہ بوتا ہے اور بھا ہی شامت آب بات بی برطائی وو دن سے زیادہ بنہ میتی سے درجی کو بلاتے وارسی طرح بھر دوستی ہو وہاتی ۔ برلوائی وو دن سے زیادہ بنہ میتی سے درجی کو بلاتے ہو اور اس طرح بھر دوستی ہو جاتی کی دائے کی جم اسمیت ہو کہ بھی کو ہمیں سے درجی کو بلاتے ہے اور اس طرح بھر دوستی ہو جاتی گی دائے کی جم اسمیت ہے درجی کے درستی ہو جاتی گی دائے کی جو اسمیت ہو بھی کو ہمیں ۔ برجی ہو جاتی گی دائے کی جو اسمیت ہو بھر کھیں کو ہمیں کی دائے کی جو اسمیت ہو جاتی کی دائے کی جو اسمیت ہو جاتی کی دائے کی جو اسمیت ہو بھی کو ہمیں ۔

ويناك في كامهامون ميان فاتع سع مذكرة عظم عظم المرخط بناتا توكوكتكمي كرتاعط للاجونا بهامّال معامله في وه بالكل بجول جيد تف اپنے باتھ سے الكريجي الله كالديّ توليك كي حكم كئي كَيْ مانكُ نِكُل جاتين عظر ضرور لكاتے خود لكاليتے تومعلوم ہوتا كيڑوں پرسالن ثميكاليا ہے. گھر والع الركيديني كدائي معلوم بوتامية آب في الني ما فقد منه عظرات بالوامع من منتي منتي ونيع ملادات کے شادی وغرمی براسر کے شرکی رہتے، توکسری شادی میں شرکت کرنا مے توہری سع بطی دعوت سے بھی پر کہار مدرت کر لینے کہ آج میرے ملازم کی شادی ہے۔ مجھے الازمان كا نام لينه كي اجا ديث مذبي .سب ما زم مرد تعي كيكي سي كسي كوكا لي امال بكسي كوري امال اور كسى كوجانى امال لهتى تنى ما كمركونى لوكر مي أوارُدنينا اورسي جواب مي ماور كوش تو فوراً توكيد مع جناب "يرمون" كياجيز موق بدع ألى الن سب سد آب جناب سيرى بات كرفي في المحسط يعلاده جان فحد اورسلامت انكوبهت عزيز تحق سلامت كرف اكترف رقى كالشديتاليا توليف ساته ولايت الكركف تأكيم بترعلاة موسكة عال محكاه انتقال

ہواتو دلی معے کارے در نید میت میں شریک ہونے آئے اسکی ہو، (جوکئی چور فرچور فربچوں کی ۔
مال تھی)کی شادی اپنے ایک ملازم نعمت سے کردی لیکن بچول کے اخراجات کے لئے ماہانہ مقرر
کرویا اور جب نٹرکیاں شادی کے قابل ہوئی تو آپاکو خال طور میرانی شادی کے انتظامات کے
لئے بلایا اور جب نٹرکیاں شادی کی جہزائی اجرائے کہا کوئی عورت کرتی کوئی ایسی صرورت کی ۔
جبر دنتھی جو جہیر اور مری میں شامل بنہ ہو۔ جان عجر کے بچل کے ساتھ یہ سلوک اس خدمت کا ۔
جبر دنتھی جو جہیر اور مری میں شامل بنہ ہو۔ جان عجر کے بچل کے ساتھ یہ سلوک اس خدمت کا ۔
صدیحا جو اخول نے ماموں میاں کی سخت بھی جو رہے گئی جو اخول نے ماموں میاں کی سخت بھی وی کے انتہا ہو جہ ان انتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو انتہا ہو جہ بیاری میں کی تھی ۔

ماموں میاں بہت ہی غذاکھ نے تھے انکا کھانابدھن بکاتے تھے انتقال سے حذا مہینے پہلے غذایا نکل چوط کی تھی ہونے چھا نجھ برگز الرا کرتے تھے بدھن ہے کہاکہ ہی غذا تو کچری ہیں میں بھی بڑھا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو مراد آباد حلاجاؤں کہنے لگے ، جھی برھن مساری زندگی ہما رہ ساتھ گذاری اب ہماری چار دن کی زندگی میں کیوں ساتھ چھوڑ تے مساری زندگی ہما رہ ساتھ گرا وقت کی بات ہوتی ہے کہ اس گفت کو کے چاردن اجدما مرب میال ہوں بیص نے مرب بالدہ ملتوی کروہا وقت کی بات ہوتی ہے کہ اس گفت کو کے چاردن اجدما مرب میال چیل بہتے ہو نگے میں نے سرچا چیل بہتے ہو نگے میں نے سرچا چیل بہتے ہو نگے میں نے سرچا چیل بہتے ہو نگے میں نے سرچا

جمعی کاسلوک ملاز مین کے ساتھ الیہ اہوسوچے فاندان اور احبب کے ساتھ کیارہا ہوگا۔ خاندان کے مرچھوٹے مبڑے سے انکے تعلقات کیساں تھے امیرغریب کی اصطلاقوں میں توشایر وہ سوچنا جانتے ہمی نہ تھے۔خاندان میں کسی نبر قبرا وقت بٹر تا اتور بجول کو بیتمی کا احساس ہونے دیتے نہ بیوہ کو گذر لبر کے لئے چادر مرپیر ڈال کر بام زنکلنا پٹر تا ان تمام باتوں کے لئے ماموں میاں اپنی ذمہ داری سمجھے خاندان میں انکو سر سرپیت کا مقام حال تھا۔

مد کرتے تواس طرح جیسے انکا فرض ہے اور لینا والااس طرح لیتاگویا ماموں میاں ہر بڑا احسان کر رہاہے ، ان کے ایک جی تھے اللہ معاف کرے آئی جاندادی سے متردول کے مال سے اضافہ مزاقعاء کہتے کو عالم فاصل تھے حلیہ ایسا کہ اچھے عابد و اللہ ایکے سامیر ان کھیں . ر پنجورنسب کا تھیڈی ار سمجھتے تھے۔ حدیث بغل میں دبی رتبی خاندان کا گونگلا ولد مرتبا تو مذہائی کی مقرق کی روسے ان کا حقہ خرورنگل آتا۔ یہ سکے چہا بھی رزشے ہمارے رنانا کے چہا زاوجھائی تھے۔ ماموں میاں کے قلب برحلم ہوا تو واکس تھے۔ ماموں میاں کے قلب برحلم ہوا تو واکس تھے۔ فوراً کا غذات کئی دن انکی زندگی سے مالوس رہ ہے جہا آبائی مراومرآئی ریہ جویال کے قامنی تھے۔ فوراً کا غذات کی دن انکی زندگی سے مالوس رہ ہو جہا آبائی مراومرآئی میں جو بہر ہوگائی تھے۔ فوراً کا غذات کی جہونے اور کہنے گئے معدید حقوب تہاری زندگی کا بھروسہ نہیں بہتر سوجھائی آبا ابھی تو میں دندہ دائی میں اور ابنا خاموش ہوگئے آبا بعثی میرے خالوا ور بھائی وجال موجود تھے اس گفتگو سے مہوں "اور ابنا خاموش ہوگئے آبا بعثی میرے خالوا ور بھائی وجال موجود تھے اس گفتگو سے برسم ہوگئے اور ڈاکٹروں سے کہ کمروارڈ کے باہر کر دیا۔ اسکے با جود مامول میاں جب تک زندہ رہے انکی عزت اور احترام میں فرق مذا نے دیا۔ اور جب مامول میاں کا اُنتقال ہوا تو بھیا آبانے میب والدکو پڑسے کا تا دائس طرح دیا۔

اباع بین ولدو پر مارنتهال بوگیا امید بدانکا سامان میر که محفوظ کرایا

بوكا" دنيا اليه سنگرلون سوخال في اي

مامول میال جہال جانے عزیزوں دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرنگائے حدیرآباد آئے تو پہال
می کچے دوست اور دوستوں کے رشنے دار طی گئے۔ انگویتہ جلاکہ سی صاحب کی بیوہ بھی بہال
رہتی ہیں جو مراد آباد میں انکے محلار تھے کسی طرح بہتہ جلاکہ ان کے بہاں پہونے کلیول میں مکان
تھا موٹر رہنہ جاسکتی تھی تو پہل جاکہ ان سے ملتے جس کا اُن بطری ہی کے دل پر بطرا اُٹر مہوا۔
موٹر بھی کھر ابنے یہاں بلات بی تھے، جب ہم سے ملتی توکہتیں اتنا بطرا آدی مجھ غربیہ سے ملتی توکہتیں انتا بطرا آدی میں دیا تھے میں انتہا ہے کیا والے بھے عربیہ کی لفریسے در کھنے لگے میں انتہا ہے کیا والے بھے عربیہ کی لفریسے در کھنے لگے میں انتہا ہے کیا والے بھے عربیہ کی لفریسے در کھنے لگے میں انتہا ہے کیا والے بھے عربیہ کے دوست کی لفریسے در کھنے لگے میں انتہا ہے کیا والے بھے عربیہ کی لفریسے در کھنے لگے میں انتہا ہے کیا والے بھے عربیہ کی لفریسے در کھنے لگے میں کے دل بھوں کیا ہوں کی کھی کیا گا کہ کہ کا میں کی کھی کو بیا گا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے دل کے دل کے دل کے دل کی کھی کے دل کے دل کے دل کی کھی کے دل کے دل کے دل کے دل کے دل کی کھی کی کھی کی کھی کے دل کے دل

کھراتا ہے گلے والے بھر مزت فاصر سے دیسے ہے۔ دوسرت اصاب کی کوئی گنتی نہ تھی کہ جانے کون واقعی دوست تھا اور کون ملا تاتی۔ میں نے سبج دحید بلام اسر ضاعلی خواجہ سن نظامی کوفر سب سے دیکھا ہے عجیب انفاق ہے

كما مول سيال ال تليول كي سامن كي -

علىكلو ونورسى كامرطالب إنكاد وست تصاجبونا بويابرا بهال أت توبيحب جيااور المعاجيك ساته انساد وي سلوك تها جوايك برك يجانى كى حيثيت سع بونا جاميت \_ معظم مرد من المونك آيا حيدرك نام سه مفايين كفته تف تومامول ميال سنع بهي معمد شدريا حديد مى سەفالل كيا دورسە دىكھتى، كېن آوجې آيامىدر. دوست احباب فیکے معاطے میں کھی سیاسی اختلافات کوذاتی تعلقات کے در میان نه اتنے دیا۔ ایک مرتب جب خلافت تح کی دوروں برنٹی مولانا مٹوکت علی مراد آباد آئے اور \_ اليك مسجدي المجمع كوخطاب كياجوش ماي آكرمامول ميال مرفعي اعترا اخات شروع كر دينيع في ومنط و مجمع خاموش رما بھرمولانا پر جوتوں اور ستھرول کی بارش کردی اور مراد آباد چھوردو کے فعرے كلي تك براد آباد ولي مامول ميال برجان في فركة تقع وه تعبلا كاليال مردانشت مريدا! بات مامول ميال تك بيونينا مزورتها رات كوافين كهان يريدعوكها اور انكح ساتهم ستجد میں پوسلوک مرا اسی معافی چاہی مولانانے ماموں میاں کو گئے لگانیا کہنے لگے اُنیقوب سے نے ممكور بيانانين محكومعاف كردو مامول ميال نكها "بماريس ميدان الگ بن مع كي تم في الما وقت كالقاضاتها واس كوا شريهار والى تعلقات برنيس برنا جا مينيا الكان بن ايسانوك مامول ميال اورمولانا شوكت على عقلت كاقابل مونا يرام ميد . م حکف کون الیال دیکرشرمنده بوتام . اورکون الیال منکر بھی ب مزه نہیں موتا . كعبى سيح تقداد كايته مذحيلا كمتنول كوتغليم دلواتئ كتنول كونوكرمال وليسه مبفنة ميب دو حرب خقراوس فيرات تعتيم بن إمر دلون مين رضائيان تفسيم كى جائين . مزعي انسان تع سكرسك حصد ووشراب كاستعال كمي نهي كيا و أنكريزول كى دعونون مين مير شرالول سے بعرى رمنى بيتے ا حور شروع بوا تو مور نان حق من ا كرم بلوكون كے ساتھ بھے جاتے . وزه يا بندى ۔ كحظة تع انتقال عديدماه يط صحت بهت بمركزي تعي اس سال روزه در ركور سك لدكين، احترام اتناتحاك دوزدار نوكركو كهان لميز مريد آن دية كوفى دوزير كمنعلق يوجيتنا تو الحدالله كَرِّالين كَرِلين . دعوتين كرف اوردعونون مين شرك مون كابهت شوق تعاآخرى زمان مين المحدود كرف من جب غدا بالكل چوط گرئ تقى دعوتول مين اپنج جها چوك كلاس سے ساتھ شركت صرود كرت و مهمانون كا آنا باعث رحمت سمجھتے تھے گھ كھى مہمانوں سے خالى مذد كھيا الكے نوكوول نے تو گھركا نام مى يعقوب موثل ركھ ديا تھا ۔

سفار ان سفار این کرنے میں بیش بیش رہنے مفاق خطوں میں مرامک کو اپنا دوست یاعز سن لکھ دیتے چاہے وہ دعولی می کیول نہ ہو۔

جملوگ چند دان کے لئے والد کے بہاں جمایت کل گئے ہوئے تھے میم کو قوان پر بات کا اور امرار کیا جملوگ آجائیں جو نکہ رات کو کہیں کھانے پر جا تا تھا اس لئے دوسرے دن سیج جا ناطے پایا تھا لیکن اسی دان سی جو بہرکو نو کر کا فون آیا کہ سرکارختم مورکئے وماں بہر بہ تھو کہ کہ اندھال نہایا ۔ بیایا ۔ بیان کی فرش میں آگ کی فرش میں گئی کھنے گئے " یعقوب آج میرے دونوں باز و جھڑ گئے ۔ اندھال کی فرش میں آگ کی فرش میں گئی کھنے گئے " یعقوب آج میں اندھا کہ بیت روئے نو کروں برگر جے برسے بھی اور کہا یہ رندسی جھاکھ تھو ب بیاں اکیلے تھے اگر ذوا می موت کی وقر میں سے بہر اور جان کی خریر میں ہوگا آواز میں تو جان کی خریر میں نے تو جان کی گئی ہوں سال کے لئے بایا تھا کیسی تم نے دوسال بھی پورے میں نے کہا '' یعقوب میں نے تو تاہوں میال کے لئے بایا تھا کیسی تم نے دوسال بھی پورے دیا ہے۔ کہا '' یعقوب میں نے تو تاہوں میال کے لئے بایا تھا کیسی تم نے دوسال بھی پورے دیا گئے۔

ماموں میاں کی نوامش تھی کدانکوانے شہر کی علی ملے لیکن اعلی حضرت نے کہاوہ میریہ مہمان تے میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا ہوں چناجی 'خطرصالحین میں سپردہ کا کے گئے۔

غريب الوطني مين موت أتن اورمهم تغنها وه كُنَّهُ ليكن حبس طرح بهيم الميرسن اوردُ أكثر ومسنز حدر على خان نيها أساته ديا اوردادى حدرت يعني آفا چياكى والده ني حس طريقيد سعم تمار دلول كوسنى الا اورغم مرداشت كرنے كے قابل بناياس كوسم دن كى بھرنيس بجول سكتے۔ اعلى صرت نے جمیزو کفین كى يورى ذمدوارى لى اورس شان سے ماموك ميات زندگى كدارى

اتسى آن دبان سے رخصت موستے اللہ جواری دہست میں جگوسے لبغا ہرزندگی کام رازام اور سکون مسیر میں ليكن دل مجهجيكار

اموں میالئے ہے ماں بونے کا اصاص ہی شادیا تھالیکن انکی موت نے ہلی بارمال کا غرديا يوارمعلوم مواجير مان جبي مرى بير

انے دوست احباب نے بھی جاری ہی طرح ماتم کیا سب آد حیدر بلام نے بیا ہے ابا کو پیسے میں لکھا اور بیٹ میں اور بیٹ کی معرف کی میں کھوں مجدم دسیرینے کیا دسی تعزیب کا میں اور موستوں کو نیچور کرچلے جائے دالے کے نام بیام سبی سریعقوب کی قوم سیتی نہیں احباب برستی

ا بنے ہمدم درسن کے نام بیام میں کہتے ہیں ۔ المی این می است افے دوست دیاسا تھ مندا صباب کا تقریق بیرشرط رفاقت تھی بنیس چیور گئے تم

مفنوط كيرشة والفت يهكياكة جشك كمراسة فودتوط كالخ تم

ائے عالم فاتی سے نظر پھینے ولیے سے کوئی کشش کے کو بہاں پھرسے جوالاڑ

وه دوب گیاجس نیز ارون کو انجهارا کس کس کو دیا بمنت عالی سے سہارا

ليقوب سااب كونى نبرائيگا د و بارا شيرس شخن و دوست نواز الجمن آل

ده جر که لط دیتاها احباب په دولت ده پیکر اخلاص و تمت ل محبّت

اصاب برستی کا نمونہ تھے تو تم ترجھے اصاب فرا میش کوشرما فی تو اگر

بعقوب بھی احباب فراموٹ ہی نکلائ اس طعنہ دل دوز کو جھلاؤ تو اکر

آرام سے زیر لحد جاکے ہو لیط اپنے کو بچائے ہوئے دامن کو سلمط

بیکار بیمبیکاریے اخلاص و محبت اب کوئی نزمبوگامیزان جادع آفذین

یون چیور حلا جیسے شناسا ہی مذتصادہ اس طرح گیا جیسے کہ آیا ہی مذتصادہ

چچا سجآد حیدر نے تو اپنے جذبات کوالفاظ کا جامہ پہنا دیا ...... مگر میں وہ زبان کہاں سے لاؤں جو میرے ماموں میاں کا ماننے کر سکے ۔

كتتبرلوح منزار

ماده تاریخ محلت مولوی سرمحد لیفقوب امن اصلاحات فرموده مفتر بندگان اقدی آصف سابع.

> گفت گلهك جمن حيف صبائے رفت الوئے نشرين وسمن بيم نقبك رفت گفتِ عثمان مردکت اين چيف بيغوب كفتِ عثمان مردکت اين چيف بيغوب كذب موت كه ناگاه مبرجائے رفت

> > المهابع

ربمعنى خطوسالحين



واه شام بهاناكها وی استرسان درای نازک دمای در دسر کابهاناکها و بیات بیات نازی در دسرکابهاناکها و بیات بیانه می کیاتوشاع اندکیا آوآج کا بیات آخری ای بهانه بھی کیاتوشاع اندکیا آتوآج کا واقع برای برما خلاف معمول لیط بهی لیط میں نے اخبار کے متعلق پوچھا دمان آگیا میں افعان میں مجھی عالم کی شام دھائی میں نے پوچھا کون شام دھائی میں مجھی عالم کی ماہ می کوئی ملن والے بہوئے و میر سے سوال براضوں نے حران بهوکر کہا درکون سے کامطلب ماہ میں توقی ا

اورس مربراكر اته بيني اخبارس أيكي تقوير كيساته آكيانتفال كي خبرتهي وأفي تذابر مريقي من حير آباد مي نهين بلكه من رويك مين بهي ايك مبي تصاورين رون كي . میری خود بچه مین تهین آیا که مین کیول رور می جول بالکل اسی طرح رور می تھی جیسے کوئی بہن بطافی کے لئے روتی مے اسوقت میں یہ جول کئی تھی کہ آپ شاعر ہیں، ادیب میں یا صحافی میں مجه ص يدخيال تعاكدكت اچهاكت بلن دانسان مركبا، ايك شَوبِرمركِيا، ايك بهائ مرك، میں رونی رہی ۔ بھرمیں نے دیکھاکہ سب رور میں ۔ بھرشام بھائی بغیرجانی جاتے مِن زينت آيا كے سانھ آ كِي گھر پہونج گئی ۔ جانتے بي كيوں؟ آ بيكى موت كى تقداتى ، چاہنے کیلئے راستے بھر دعاکرتی رمین خدا کرے یہ نحوں خبرآ یکے دشمنوں نے اُٹرائی ہو۔ مكرنبين بجانى آبيكا دشمن كوئى مبوسى كيي سكتاتها الكن سنية آيكاليك ومن تها حبس نے آپکوسچ فی مار دالا تھااور وہ تھا جارا سماع ۔ آپ کیا جانیں شام بھائی آکیے گھر میں ایک کہرام برپانھا اور اس مبتکا میں آپ ایک نیا جوڑا پہنے آرام کی نیندلے رہے تھے

ین ایک جرام برپاها اور آن به صاحب ایک می بردید بردید اور ای بردید است. معلق به قرابها برسول کا هکا سافراینی منزل بر به وین کراسودگ کی نیندسور مایید - من بيابا رائي هوان هي الين في الين في الدان الدان المراز من المؤسلام كيار من مراح بو فيها الم الخرشاع حوشهر الي جا المنازي جا الوال المرازي الم جوسلام مرال المردي الوائك الخرج بيلى بارد كيها فعالوه الحددان ولهن في بحال الدائم الدائم الدائم الدائم المويكا تعاان المردي المويكا تعاان الدائم الدائم الدائم الدائم الدائم المويكا تعاان الدائم الموسية ا

تبان سے بالاتراورب نیاز تھ اور بیرسب باتیں جینے کانہیں مواکرتیں ، اللہ کو اس بنازی بربیارا گیا اور آپ اللہ کو بیارے مبولگنے ، آپے اطراف کھ والے جمع تھے اور میں دیوارکا سہارالئے کچے دور کھڑی تھی سینماک تصویروں کی طرح مذجل نے گتنے سین آنکھوں کے سامنے پھرنے گئے۔

کیس مشاعرہ ہور ماہے آپ شعرت نارہے ہیں سُنے والے بھوم رہے ہیں جسہ میں ہیں جلسہ ایک شعرون بڑھ رہے ہیں جارہ بھوا ہے کہیں جمع کو قابو میں کرنے کے لئے ماہلک کے سامنے کھڑے جیاجے طیاں چھوٹر رہے ہیں۔ یہ لیج ویان کھا رہ بعد ہیں اب چائے کی بیالی ماتھ میں جے لئے لیجئے ابا کے سامنے بوں سعاد تمند یے بیٹے ابا کے سامنے بوں سعاد تمند یے بیٹے ابا کے سامنے بوں سعاد تمند یے بیٹے بیٹے بی جیسے کچھ جانے می نہیں بیچارے ا

اور پھر بیماری سے اُٹھتے ہی ہمب بتال سے سیدھے بنجارہ ملہزائے ہیں لاہو فی قعاب کاسپار النے سیٹر صیال چراص رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ ایسی حالت میں کیوں آئے قو ' کہتے یہاں میں رمانی ہوں طبیعت نبحل جاتی تو آجائے اس وقت زحمت کیوں کی کیے آپ تورونے گے اوراتناروئے کہ میرا جی چاہا آبا کی موت کا پرسر آپ ہی کو دول ۔ اور پھرائی بار دو پہرکو میر سے بہاں آپ کھاتے پر آئے آپے کئی ساتھی مجی وہاں سوجود تھے کہی آ عقلی کے اعتراز میں یہ دعوت تھی میں آپئی مہلی باتوں کو سنتی اور لگف المحقاقی رہی پھر آپ تو گرف میں ایک بڑی کمبی کا طری آپ لوگوں اٹھا تی رہی کھرا ہے گئی کے لئے تیار کھڑی تھی گاڑی کی جمامت پر تبصرہ ہوتی رہا تھا کہ آپ تیمری سے دونوں ، ہاتھوں سب کے بیچ سے راست بناتے ہوئے آگے نکل گئے پھر پیچھے ملیٹ کر بولے جئی میں ہی کہا تھوں سب کے بیچ سے راست بناتے ہوئے آگے نکل گئے پھر پیچھے ملیٹ کر بولے جئی میں آپ کی اس بے ساختگی پر سب جن بیٹرے اور میں کئی دن تک ان باتوں کا لطف اٹھا تی رہی ۔

ا چانک میرسے خیالات ہ سبالہ د ٹوٹ گیا لوگ آبکو آئوں ما تھے۔ سے رہے تھے۔ طام ہو بھالی سے کوئی مہر معاف کرنے کے متعلق کہ درما تھا اور اضول نے آنسوؤں اور آمول کے درمیان کہا وہ تو پہلے ہی دے چکے ، کتنے مہان تھے آپ۔ ا

آج شاہد کے لئے دنیار ورہی معے دصوال دصار تقریری ہورہی میں۔ تعنی جلسے
اور قرار دادی منظور کی جارہی ہیں لیکن میں پو جھتی ہوں جو زندگی بھر زندگ کے لئے ترستا
رہا جودل کے ناسوروں میں ظرافت کا رنگ بھرتا رہا اس وقت بیسب لوگ کہاں تھے بہ
اسوقت توریخ کرتھی کہ مشاعرہ کی کامیا بی کے لئے شاہر صریقی بہت مزدری میں مجع کوفا ابسی
کرنے کیلئے شام کومائٹک سبنھالنا جامئے۔ فلال ادیب کی موت پرشاید سے ہم کوئ نہیں لکھے
سکتا بشام کی ظرافت کی چاشی فلال اضار کی کامیا بی کی مناس مجے۔

شاہد ہر جگرفندوری تھا لیکن اسکوکسی چیز کی عنرورت نہیں تھی۔ آلام کی اسان کی عندورت نہیں تھی۔ آلام کی اسان کی غیدر کی عندورت نہیں تھی۔ آلام کی اسان کی نیندگی انفریج کی وہ ہر چیز سے محروم تھا۔ اور آج آپ اپنے اخبار کے لئے اپنے ارسالے کے لئے یہاں مواد جمع کرنے آئے ہیں۔ وہ کیسے گھرسی رہتا تھا، وہ کیا گھا تا تھا اسکی یا عادیں تھیں، وہ کس طرح اگھ تا اسکے سوچنے کا وصلک کی تھا۔

شاہدی نجی زندگی آج پڑھنے والوں کے لئے تفریح طبع کا سامان مہیا کررہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا اور گیا مذاف اُڑایا جاسکتا ہے۔ توشا ہد بھائی آپ ہی بتا شیے اس میں سے مم بھالی کے کس سوال کو جھٹلا سکتے ہیں۔

اُس میں سے مہم بھالی کے کس سوال کو جھٹلا سکتے ہیں۔ معارے یاس سوائے شرمندگی کے کوئی جواب نہیں آج شرمندگی ہے بچھتا واج مگر لا حال ۔ پچھا وے کیا ہوت جب چٹریاں چگٹیں کھیت۔!



آدى كى نظرون مين اك نيا أجالا بع و الأوى اندهيدون پر فت ع پاف الله

زعدگ کے ملک ہم نندگ کے خالق ہم ، ہم نے اپنے سانچوں ین تندگی کو وصالاب

دور منع كا دعوك لوك فود بيجين • كس قدر اندهير القائص قدر أجالاب

رات کے گذرتے ہی اور ایک رات آئی

آپ توريكېتے نعے دن نكلنے والاب

## خ نداصاحب بهاری اوول سی

شائد صدیق نے حریجاً فریب دیا۔ سنگن کا مددی اور رحلت فراکے۔
ان پر عفیہ تھا اور آسے تک ہے ابھی تک مشاعروں میں نظری اتھیں کو ڈھونڈری
تھیں کہ ڈنڈا صاحب رخصت ہوگئے۔ اتھول نے جانے سے پہلے اعلان کر دیا تھا
کہ دبکھوہم جا دہے ہیں بھر مذکہ نا ہیں خبر مذہوی الملیکن مذجانے کیوں ہم اس اعلان
کو بھی ان کا ایک ملاق ہی سے تے رہے انتقال سے آسے دل جی توشدت کا احساس مذہو اسے دلا بھی توشدت کا احساس مذہو اسے دلا بھی توشدت کا احساس مذہو اسے دلا بھی توشدت کا احساس مذہو اسے بھی بھی تاری ہے اسے دلا بھی توشدت کا احساس مذہو اسے بھی بھی تھی ہے دل بھی توشدت کا احساس مذہو اسے بھی بھی تھی تاری ہوجا بیس سے اسی میں افسوس ایسا نہیں ہوا

فيال أتا تفاكه چاليس سال كى عربي تومر دجوال مرد ببواكر ناب يه عمر تونيخته عمر كبلاتي مع اس عركوبني كري انسان ابني مقصر حيات سے آكاه مونا مے اور دفر اصاحب سے اليے می وقت صیات لے لی گئی آخروجہ و کیا آہول نے وہ سب وقت سے پہلے حال کرلیا جو النكواب كرناتها وبوسكتام اللرك عيدانسان سحف معقاص بعانسان كيمسو حتام اورموتا كجهيد فقلاكي موت في كيام صلحت بصالل ببترجاني! سرور وفراهم من العري نقص وه فنكار بهي تقع أبول نے فائن آرٹ كالج سے نیٹنگ اور مرسل آرف میں ولیوا بھی ایا تھا۔ اس فن میں بھی وہ تسی سے بیچھے نہ تھے۔ اگر بجائے شاعری ك مسوى كواينات تواس مي جعى آنا بى نام كهاتے جنناكه بحيثيت شاعر كے كهايا۔! كمشيل آرك كوكجهدن معاش كا ذريعه لمجى بناياليكن شايد فتذا كوفنوان لطيفه سع رويه على كرنالينديد آيا ورحقيقت بهي يي مع كد الحرارة تجارت كي مثلي في آجات تو عيروه آرف نبين رمتم محن مون عان روجاتى به إسرور في المصقيقي معنول مي آرنسك تعدينا نجيه انعول نے آرٹ کی لطافتوں کو آملے وال کے بھا و فروخت کرنے کے بجائے تھیکہ داری شروع کردی ادربرکاردیاران کے لئے بہت مہنگا ثابت موا و فراصحت کے اعتب رسے بھی تھی تعریب فرانا نه تحقیق پی چول بیماریان چلتی می رمتی تحییل طعیکه داری کا باران کا جسم برداشت مذکر بسکا وه تو ایک میان فرکارتھ (فرکار کے لئے صاب ہونا پہلی شرط ہے) مجلاٹھیکہ داری سے ان کوکیا منا جبسابقه پراجسم وجان دونول جواب در گئے۔ وللله الماكام برطيف سع ميث قاصر مي كيول كدنبان كانلفظ مح ادانهي كرياتي اس لئ مِن النَّ كا كلام الحيس كى زبانى سننے كى مثناق ربتى تھى . ايك مرتبر كلام شائع كرنے كى بات جي ري تو

میرے اس خیال پر اچھل می تو پڑے کہنے گئے "کی صحیح بات بولے فاطمہ صاحب چیئے ریکارڈ کی ہے ۔ میں وفرا صاحب کے ساتھیوں سے درخواست کرول گی کہ جہاں جہاں بھی وقراصاحب کی آواز ربیار ڈکی ہوتی ملے یکجا کھرکے ربیار ڈکر واکر بازار میں لائیں ناکہ کچتی ..... زبان کے عوامی شاعری آوازدکن کے باہر بھی تن جاسکے۔

وتترايح ببرصنه كانداز مرا نرالا تفاجئيها انداز نضاوسيي مي خولفبورت آواز بهي تفيي . گردن كوايك طرف جيكا كرجب وه ترقم سے اپنا كلام سُنانے اور ماتھول سے ترنم كے اُتنار چڑھا وُكوظا مِسر كرتے توكلام ي چار جاندلگ جاتے . و نقراً صاحب مشاء ول ميں بہت كم آتے تھ ميں نے اس كى وجبو تھی تو کہنے گئے" کیا بولوں پاشاہ شاءال میرے سے خفا ہوجایں اس واسطے اپن دورا بچا تھے

اوربيدوا قعيبه كمربر ماع عرواسي جب كمهندوستان بصريك شهورشعراء بموتعوام كى اور أكر و فلانظر آجائے تولوگ دوسرے متعار كوزيا ده دير صبح بنين سكتے ايك ملطر هي جاتی بہلے ورخواست کی جاتی مختاب فیڈاصا حب سے سوائیے اور جب درخواست بے انٹر مونے لگتی تھ بلك حكم صادر كرن لكني مختلف كوشول سه مطالبيشر هي مهوجانا مو في اكو بلاو" في الكوالوالموسية وفير وفير اورمج كوقا الوكر في كيلي وله الماص المت جاني الله وقت ال كى عجيب كيفنت موقى السامعكم موتاجيه مجرموں كے كھوے ميں لاكھ اكيا ہو فرمانشوں كى بوچھار سوتی ڈنڈا صاحب كي آوا زبانس كى ورح كونجى سأعين برجادوسام وجانا آخرى شعرخم كرت كرت بهاك كفور موت كلك فكرقت ار كر لئے جاتے ایک آدھ چیز سنا كر ڈونڈا صاحب كوھبى رہائی نەملى يې وجەتھى كە ڈنڈا كوعام طور پرشاغرو ين وفي بنوايا جاتا وه اكتر صحت كى خرابى كاعذر بهي بيش كرت ليكي عوام كے اشتياق اوز هلوس سے و به آسنانے برجبور موجاتے ہیں۔ جب کہ سطری لکھ دی ہوں ڈیڈا صاحب کی آواز کا نوں میں \* گونج ربی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ انسان کس قدر کمنرور ہے نہ ہم آج کو نگر اصاحب کی آواز والی بلاگی

المع الورية في ولا أما حب بلوائ كوال سك منه مع انسان كا مفيقت . إ إ و

مخدوم صافع بيندو فلكواربادب

ديكه رميم بيل مخلفه م صاحب آب كى ستر حقوي سانگره منابى تمجاري مرمحتب خیال کے نوگ جمع میں مجانے کیوں بار بار در وانسے کی طرف نظری اعظم ریس بی ساید آب بی کا انظار سے - ایک رختم موسے والا انظار کاس ؟ أسى اداسي أسى بالكين كيساكة او بھر ایک بارامسی انجمن کے ساتھ آو

لیکن انہونی آوروہے کیسائرالا انتظارہے جس میں اذبیت ہی اذبیت ہے اس ا ذیرت کوکم کرنے کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتاہے کیسے کیسے بہانے لمانش كرتاب ادريون سيج كراج كى برتقريب بحكاابيسا بى ايك بهاناب جس سي ميل بار تلمی حصد کے رہی صول۔

لیجیئے آب تو ہنس رہے ہیں یہی سوچ کرمنس سے ہوں گے کہ"ا تھیں دہجموا ورمیم برمضمون ككهمناد كيهوا توجعي يقين جانية ميس بالكلبهاب سيمتعق مول ملابئ والتقه اسى بات بروسي تويه ب كراب برقلم المفالح في جسارت بين بهي نهين كرني كمونكر آبي بر بحد تکھنا مر سے س کاروگ نہیں لیکن کیا کرنا ہے اپ کے دوست بال نا بھے دائی بہا در بنتے ہیں جی الگورصاحب ان کاراج ہمٹ سے انگے برندہ برمنیں مادسکمارا برمترتبہ فول يرباك دن بلان تقى ادرمفنون كاكر فد ديكر دل سروام بوسة منظ - أب كادلى سيق كمتامه ومول بواتيمين سمية المين مقاله برصنات است اسماك الله إبعن بهم ادرسمينا ملى مقاله برصيل تر الجيم ماس بيار تجرح مناسب بيلو بيا نے تعبير الماش كرد عظم

یم نو اس کے معنی و مفہوم سے بھی ہے بہرہ میں کسی بڑھے کو تلاش کیے ہے۔ کھٹ گئے بھاری فہرست تیار موجکی سے تہارا نام شامل کر دیا گیا ہے نہیں تر کھنا ہی سے گویا تقدیر کا لکھا مٹایا نہیں جاسکتا۔ مگر محلق ماحب میں دونوں کوجل دے کئی اور یا دوں کا مہارا لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔

آپ سے تحالیہ ہوں۔

بھلاآپ ہی الصاف کی گار آپ ہر کھ سکی تو کہ آئی تک نوا ہوٹی رہنی ۔ اس میں شک بہت کہ دل میں خواہینیں مرور کھی رہنی کہ کے لیکھا آپ کو نذرع قدت ہیں کرول کی آپ جسی ، بہلود الشخصیت برقط الحمانا ہما ہے۔ لیس کی بات ہیں کمین درائی ہے ہے آپ کی شفعت ملوں اور وقع داری کے نفوش آپ بی بیان نوش اب نوشگواریا دول میں بال اور وقع داری کے نفوش آپ کے بین بیریا دیں کچھ زیادہ می تیمی بکدا تول ہرگئی ہیں ۔ بتول و توبی بال میں اور جب سے آپ گئے بین بیریا دیں کچھ زیادہ می تیمی بکدا تول ہرگئی ہیں ۔ بتول و توبی بال میں باد تا ہو گئی بات معلی ہوت ہے کہ امتدافی سالوں کی بات معلی ہوت ہے تھے۔ دو ہیں کے ابتدافی سالوں کی بات معلی ہوت ہے تھے۔ دو ہیں کے ابتدافی سالوں کی بات معلی ہوت ہے تھے۔ دو ہیں کے ابتدافی سالوں کی بات مومد (مفید زیمری ہی بارسے بہت او یہ جب آ ویب مشاع آ تے ہوئے۔ کے ابتدافی سالوں کی بات مومد (مفید زیمری ہی بارسے بہت او یہ جب آ ویب میں دو ہیں کے کھانے پرتام میمان دو تو تھے۔

بن ناهی اسکول پاس بنی کیا تعااور عرکا به وه حصر تعاجب ادب سے زیاده ادب ب اور تعریب اور اس ون تو ایند و فیرسارے مشام کرد کھے کریں تو جسے بو کھلاسی گئی ۔ ابراند معرب بات اور اس ون تو ایند و فیرسارے مشام کرد کھے کریں تو جسے بو کھلاسی گئی ۔ ابراند کی اور ند جائے کہتے نام المیرسے تو کا قراب س تی بوری تھی۔ مفدو کی میں اور میں تو کھلامی بیر تابو پاق ممکی ۔ ایسے یا دکار موقع پر میران سب سے کئی دن ملنا جلن میں تاریا اور میں تو کھلامی جات ہے ہم مجلا کیول چرکتے! سب ہی ہماری

کتاب پیرکچرن کچھ کھھاا ور آپ نے تو کال ہی کر دیا آپ نے لکھا تھا ہ ۔ فاظمہ تو اسروتے اُسٹ مرحوم ہے نہ ہی ڈٹری کی پیشت نظا کا مفجوم ہے۔

ذرة وروانيرى مشت خاكا مغيرم ب معقوم

یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ ہارے بہاں آکر چھیے تھے شایداس کو ہے عمداں (٥٨٥٥ ه ٥ کا نام ویا جا آپ سارا دن تو آپ یا پڑ صفے یا تصویروں کے اہم دیکھا کرتے اور شاہی شاہی شعرون خدیس دو قب برق آئیں آبادل کول کر داد دیتے جائے اور شعر سنانے کا وسلم تیز ہوتا جاتا۔ اب جو میں یہ سطری کھ رہی موں سماری یا دیں ذہن کے جو کول سے نکل کر افروں کے سلسے گھوم ہی ہیں۔

پر میل بدن کمباقد کھوڑ ناک نفشہ ، دبتا ہوارتک ملکے کہرے ہریشان بال لاآبانی ساانداز ، ہاتھ میں سکریٹ اور عرقوبیتہ نیس ممکن ہے ، ۱۳ سال ہویا بھر سال بھی ہو سکتی ہے اس معاملہ میں آئینے سب ہی کو دموے میں رکھا۔ یہ د مکھتے سرنم کی ، لبرول پروائس فار"کی نیا دلول رہی ہے ہے

رات مردرہ ننگ میں لہاتے رہے ساں کی طرح سے آپ آتے رہی جاتے رہے سادھے بیٹھے تے کہ کہیں اس سیسلڈ آمدورہ

ہم لوں دم سادھے بیٹھے تھے کہ کہیں اس سلسلہ آمد ورفت میں ہاری سائسیں ، رکاوٹ دنبن جائیں۔ بتیاں کو کمی توسیحا کہ لو آپ ہی گئے سجد تمرور کم سبحد کو بہم یا ہی گئے ب اختیار سب کی نظری خلار میں تیگئی جیے آہٹ بپکان اور دل میں اضطرابی کیفیت ہو۔ انتظار کی شتی مجکو لے کھاتے لگی آس توشنے لگی ۔

> سیح نے بیج سے اٹھنے ہوتے لی انگڑائی ادمیا توہی جوآئ تواکسیلی آئ

ہے کہت مانے والے کب تھے الیس جوناتو آئے ہے نے جانا ہی نہ تعا آپ نے بنیر ا بدلا نوٹ مد اورالتجا پرانٹر آئے ۔ ابنی نیندول کا واسطہ دے کر آواز پر آواز دیتے رہے ہے میرے جمیب میری خین راوالے والے کے میرے سبجود میری روبے پر جھانے والے آئی جا آمیر سمیری وال ارمان نکلے کی جا آمیرے قداول پر میری جا آن تکے ماجل بیست آنا جھا گیا سب مجسم انتظار بن گئے جیسے سجود اب آیا اور اب آیا !

اك دن آب في " طور"سنات - آب ترقم ريين تع -

دون یا ازدها) آرزولب بندر مقت تھے نظرے تفکی ہوتی تی کالفت کا تجریح تھے مراسی مسکورتیا تھا جب ہا کرتے تھے ماتھ کرتے تھے ماتھ کرتے تھے کہ مسکورتیا تھا جب ہم ہا کرتے تھے کتاب کرتے تھے کتاب کر واقع کے اور میرخداکو حاصر و ناظر جان کر بیار کیا جاتے تو وہ کیول مسکول کے اس مسکول کے اس کرتے ہوگا کہ ایک مساحت تھے گا با

مین مخلفه مساحب شکایت ره گی که با وج دامرار کے آپ چند دن سے زیا دہ نہ مخصوب میں معامل میں ایک میں میں میں میں م تھیرے آپ کویر انڈلیٹہ تھا کہ ہیں آپ کی موجودگی قاضی صاحب کے لئے پرٹیانی کا باعث خابی جا اور چیکے سے کھسک لیے '۔

آزادی سے ایک آوھ سال پہلے پیرایک کانڈرٹس کی چوم مجی اس مرتبہ کی صاحب اور معین کی صاحب بھا ہے میجان تھے۔ برسات کا موسم اور وہ بھی بنجا رہ کی برسات کا سمال مت پوچھے۔ باہر ملکی ملکی میکوار بٹر رہی تھی۔ با توں کا سلند جاری تھا کہ جسے کمینی صاحب چونک سے پڑے میں ہے کوئ حاولۃ ہوگیا ہو۔ بٹرے سمے سہمے انڈاز میں برریجی ساح لابہ ہم کی با

تامى محد عبد لغفار

سبی سوالدِ نفرس کین صاحب کی طرف انھیں اور آپ پنس بڑے۔ آپ نے بڑی سنجد گی ہے فرط کے اسام کا کوئی تصورتیں کے اور ما تھ بھی اور ما تھی ہے۔ اصل میں توسط ہو بربسات کا لطف اٹھائے کے لئے بوندا بالذی ہی ہیں بھر کھیے نئے جہلے قاری کو مکل بڑے تھے یا

ساحرمانب والس آیکے تھے چاتے کا دورجل رہا تھا۔ بیالیوں کی کھفک کمی کھوار ہواؤل لطبیف جو سے گویا شاعر میں دنے کو توٹیا نے کاپوراسامان اولیجے محفل شور سیج کئی خورب سنا اور سنایگیا ایا کی فرائش پر آپ کنگنا انتے ۔ آپ پوچے رہے تھے ہے

میباب یک مفل نظر جانوں تو کیا ہوگا ہ تری انگول انسوب کے وصل جانوں تو کیا ہوگا موں کی لعزشیں فور برو دار از الفت میں ہو جو کھتے ہو ضل جائ سنیمل جا وں تو کیا ہوگا محیباں کی بات پر جنول کی لغزشیں اور سنجل جانے برا مرار میا بریات کی رہ بی کوسنطانے دیتی ہے

اداس بوگئے تھے کچھ بچھائے بچھائے لیجے میں کہدر میاتھ ،

مجھے خم سے مراکع گراں مایہ عسر ندر زندال ہوا نذر آزادی زنداں وطن کمیں نہوا

اس محفل میں شامد مدلی ، کونڈ ا اریب اور ساجد سی شرکی تھے آپ کی تواب ان سب سے خوب ملاقائیں رہتی ہوری جوب کے قامنی صاحب وہاں بھی مسکرا مسکرا کر شخصے اور جھم جوم بحرم کر داد دیتے ہوں گے ہمارے گئے تو میفل یا دگار مفل بن مکی ہے۔ آپ سے زیادہ تر ملاقات اُردو ہال میں ہوتی اور وہیں دو چار باتوں کا موقو مل جاتا میں دلا قابل لوگوں سے دوری ہی ملاقات اُردو ہال میں ہوتی اور وہیں دو چار باتوں کا موقو مل جاتا میں دلا قابل لوگوں سے دوری ہی مول کیاں آپ کو میں نے کہی قابل کو کو سے کس میں کمی ہول کیکن آپ کو میں نے کہی قابل کے معلی کے معنک کے بات جے تھا کاس قدر مل کا بھل کے معنک اختیار کرتے کہ آپ کا مخاطب خواہ مخواہ اینے کو قابل جھنے لگتا۔

آپ کو معلیم تھاکہ میں خواتین کی جا و بی طوفداری کرنے میں بدنام ہول آپ میری دکھتی رک کوچھٹرنے میں کھی مذہر کے لئے آپ میری دکھتی رک کوچھٹرنے میں کچھ کھٹر نے کے لئے آپ نے برخی معصوم مورت بنا کر کہا "سمجھٹری آبال تاکہ عورت ا ذال کیول نہیں دسیکی تمہاراکیا فیال میں معصوم مورت بنا کر کہا ۔ " ا ذال تو چھڑ تے بعیری بھی عورت کو کب بلی ہے '' جناب میں میں اس مندے مداک بعد تو عورت کا نمبراً تاہے کیونکہ وہ محق تو خالتی ہے اگر اللہ میاں عورت سمو مخلیق کا کا میں مدرل طف اندوز مورہ ہے ہے اور الطف اندوز مورہ ہے ۔

غالب مدی کے سلط کی کوئی تقریب تھی ایک منٹر ما حب سلسل بول رہے ہے جیے برسول سے
بات کرنے کو ترستے رہیے ہول ، حبذ فوانٹین برآ مارے سی چپ چاپ ہی بیٹی تھیں مقابل کی بنجوں پر
کھی حزات بالول میں معوف تھے آپ بھی اتفاق سے ادھر من کھک آتے ہم بوگوں کے درمیان بیٹیے ،
ہوتے بولے ''حرت ہے کہ آپ توگ باتھی ہیں کر دہے ہیں''! میں نے کھا دیکھ لیجے باتیں کمرنے

مير بم ناحق بدنام مي آع أبت موكياكه ماتوني كوك مي-

این خلوص تو آپ ب با نظے چوتے تھے مرایک کوریہ دعویٰ کہ مخدوم مماحب ہمارے ہیں۔
حید آباد سے باہر ہونے کی وج سے حبش مخدوم ہیں شریک نہ مہر کی ۔ اریب صاحب نے لکھ اللہ میں غیر موجود کی کو مخدوم نے بہہ محموس کیا ۔ لیقین نہ آیا سوچا اریب نے خوش کہ نہ نے والی بات کلمک کے میری غیر موجود کی کو مخدوم نے بہت محموس کیا ۔ لیقین نہ آیا سوچا اریب نے خوش کہ نہ نے والی بات کلمک کے میری خدوم کی میری خوش کی ایسے موقع پر جب کہ دور دور سے بڑے بر سے اوگ ۔ بر میری خوش میری غیر ما مزی کو آپ نے محموس کیا اور شکایت بھی کی اس میں میں ہوگیا نام دول ؟

رمنیہ آپاسجاد طبر وسی باس طعیری بوی تھیں عصمت آبا جی آگیں اور آپ بھی بھرا بھر لطف وقت گزار میری طرف دیکھ کرعصمت آبا بولس میہ توکھ اپنی سی گلے سے ، آپ نے فوا کہا ۔ اپنی تو ہے ہی قامی صاحب کی بیش اپنی ہی تو ہوی کتی وصن حاری تھی آپ میں اور اس وصن حاری کوس ری زندگی نباطتے سے آپ !

اردوبال سے واپسی پراکٹر دیر موبات بال سے باہر نکل کر آپ پوشیتے کیے جارمی ہو۔ میں کہتی بیدل آپ کھنے اگریا آپ کو القتی کہتی بیدل آپ کھنے اگریا آپ کو القتی میں داخل تھا۔ راستے جراد ہو اُدھ کی باتیں ہوا کرتی ۔ ایک بار میں نے کہا نیا مرکان بنا باہیے ۔ کوئی ایک میں داخل تھا۔ راستے جراد ہو اُدھ کی باتیں ہوا کرتی ۔ ایک بار میں نے کہا نیا مرک ان بنا باہیے ۔ کوئی ایک مارے ایک دوست نے ومن نے کرم کان بنا باتھ او اور اس کانام موسق وہنہ " رکھا تھا۔ بھرآپ نے میٹ ہوتے ہاتھ میں مارے ایک وہیں کے ایک بانام تجویز کرنے کی وعدہ بھی کیا گھر پورانہیں کیا دیر شکایت رہے گی آپ سے با

دلی جانے سے چند دن قبل اُکھ و مال میں آپ سے ملاقات ہوی میں کچھ فا صلے برکھ طری تھی پیکار کر آپ نے کہا .

" كل كاغذات مين تمسال ايك خطوط يتم في كلها سع كد أكر ميري ميكرين كے لئے كجھ مة

کھاتواس کا دل توٹ جاتے گا "کس قدر کیکانہ مفون تھا میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔
جسی خط کا مصفون سر بازار تونہ سنا مینے لوگ کیا کہیں گے !! اور یہ آپ سے آخری ملاقات
تھی کیاش خرموتی توجی کھول کر باتیں کرلیتی جیندیا دول کی بیرین جھلکیاں ہی میری طرف سے
مذرانہ عقیدت سمجھ کمر قبول کر لینے جشن کے مہن کا معالی ہیں بھی ایک چپ بینہاں ہے جب سے مد
مذرانہ عقیدت سمجھ کمر قبول کر لینے جشن کے مبن کا معالی ہیں بھی ایک چپ بینہاں ہے جب سے م

تم گلستاں سے گئے ہوتو گلستاں ئیپ ہے شاخ گل کھوئی ہوتی مغ خوش الحالی ہے اُن دل یہ دکھاتی ہیں دہتے ہے دھنک غوردہ کمو ہم کمل ابر بہاراں ئیپ ہے اور اس چپ کی وجہ جانتے ہیں آپ ؟ سوگیاں زیرسے رکھ کے سحرسے پہلے! الباکیونی کیا مخدوم صاحب!



ندمن اور رند تو اور دند ده جاودانی
ازل کے مفتور کا ہر نقش فاتی
میر تو کھلتے ہوئے نیوں کا تنسیم ہیں تدیم
مسکولتے ہوئے نگراتے ہیں طوفالوں سے
مندوم

## آغاميدر سن مرزا چنيادي

عام طور پر به بجهاجا تأسید که کمسی ایسی بستی پر قلم اطان ابه بت آسان مید جسکوآپ نے بست قربیب سے دیکھا بہو بے شک بہ ظاہر پر بہت آسان معلوم بوزا ہے دیکن سعاملہ اسکے بوغلس بے شکل اس وقت اکر فی سے جب آپ جائی بہجائی اور غربز سنختیت پرواقعی کئے بیٹے جائیں۔ اس وقت بہوتالہ ہے کہ اسی بستی سے والبتہ یادیں بلغاد کرتی ہیں۔ اور ذہری کے پر دیمے پر سینمائی تصویروں کی طرح گذر نے لگئی ہیں بہتی بہتی بلکہ ہم یا دیدام راد کرتی ہے کہ پہلے بھی دکھو! اوراس وقت یادوں کے بہجوم بیٹے پیدیا دوں کا انتخاب کرنا بہت دستوار ہو جاتا ہے۔

تنجائے نہاں کہ لیجے ورنہ آغاصاحب تو ہملی ارهی یوں ملتے جیسے برسوں کی ملاقات ہو گئے اسلاح اور ایسے ڈھنگ سے ملتے کہ انکے چرے میں داخل ہوتے ہوتے ہیں ملاقات کا لقبور ہیں مدے جاتا۔ سلام دعاکی نوبت مجی نہ آنے ہیا تی ایسی کی چوڑ دیتے کہ بشتی کے فوادوں ہیں تکشف کی دیوار ڈھسجاتی بشی رکتی تو اسے والے کے خاندان کا حال احوال اس طرح پوچتے جیسے اسکی سونیستوں سے واقف ہوں والے اکر واقعیت نکل بھی آئی تھی) جملا ہتا ہیے ہیلی ملاقات کا سوال میں مداہری ا

. آغاچەدى<sup>س</sup>ىن آنار قدىيىمە**نېيى** بىكە دىلى كى گىندە تېسنىپ كى جىتى جاڭتى مورىت ت<u>ىل</u>مە وە

ایک ایسی کردی <u>تھ جو</u> ایک نشل کے ورثے کو دوسری نشل <u>سے جو</u>را قب ہے۔ ایک ایسی کردی <u>تھ جو</u> ایک نشل کے ورثے کو دوسری نشل <u>سے جورا</u> قب ہو

قلع می این این این آن المرائی تمامغلوں کی دلی پر انگریز ورکوتسلط جرائے تین سال ہو چکے نظے۔
تاہم درود بوارسے رنگ الر انہیں تما مجت ومروت کی بوجا بی اتی تی تبایی کی دائی بی دہوں اس دروجی کی مصطفر خال کی تو بیابیں ہم اراگسٹ سامی بی اتفاق میں اتفاج درسون حریم لیا۔ سارائی بی ماندان کے اکیس بھالتی بیانے والدی کی بادمیں دکھ بھری کہ انیاں سنتے اور بھولی بسری بادون کو ماندان کے اکیس بھالتی والدی بی اور کو تراق اور کو تراق کی بادکوزالاہ دو ہمرات بزرگوں کی آغوش میں گردا۔ شاید ہی وجہ ہے کہ اتفاج پائے اُن دلوں کی بادکوزالاہ دو ہمرات بزرگوں کی آخوش میں الباس عادات واطوار اور آداب کو اپنی ذات بر فرض کر میں اور مرت دم تک اس فرض کو بھاتے رہے۔

دستورے مطابق ابتدائی تعلیم گرے مکتب میں ہوئی چرد آ کے اسکول میں داخل
کردیئے گئے کا کا تعلیم کے لئے سربیر کے علیکا پہونے گئے۔ وہاں کے زندہ دلوں نے انکی ہول
چال کی ہاہت دہوں سمین کی ملنساہ مطاور لبانس کی رنگہی و نفاست کی وجہ سے انکو آپاجا ان کا
خطلب دیدیا چر تویہ ہونے دکا کہ جس کو دتی کی بیگراتی زبان سے نطاف اندوز ہونا ہوتا ان کے
کمے کانٹے کرتا۔ آفا صاحب کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ کرتاب تو شاذ ہی ہاتھ ہیں لیتے ہوں انکی
توزیاں ہی کتاب تی فقاحت وہلاغت کو کتاب میں مل سکتی ہے لیکن آغاصاص کے لیے
کی سکفتی اور نوج تونس ایس کا صفحہ تی چنا نے افاصاحب نے بیک منافقی اور نوج تونس ایس کا صفحہ تی چنا نے افاصاحب نے بیک کو اظہرا دکا ذریعہ
بنایا جب لکھنا سنتروع کی اتوا بینے ساتھیوں کے دبیعے ہموئے خطاب کونام کا جمز بنا ایرا اور
بنایا جب لکھنا سنتروع کی اتوا بینے ساتھیوں کے دبیعے ہموئے خطاب کونام کا جمز بنا ایرا اور

"آپاحیدر" کے نام سے اپنے کو تعارف کرایا اور (بینے منفردلاب و لہیے کی وجرسے لکھنے والوں میں منفر دمقام بایا۔

میں منفر دمقام پایا۔ جب میاست کی پرچھا ٹیا ل علی گڑھ پر پڑھنے لگی تو علی برا دران طیم اجمل خال ' اور كاندهى جى كى مخالف سركار سركر ميول ميل برُصح فيرُص كرحصّه ليا ينتجه ظا برتما!! دكّ اورعى كرم وولول كوخير بادكهنا يرااوردكن كارت كياريهان آكر توالي يس كمجيد رابلاوطى ثانى بن كيا قدم جماك كي لي طبعيت كوخلاف كيدن بولس كى ملازمت كى بركالجين اردو پڑھانے لگے۔اُس دور کاحال تو انکے شاگر دہی مزے لے کرسٹ اسکتے ہیں نیکن حقیقت تویہ ہے کہ جیدر آباد کی فضا انکوخوب راس آنئ اود کیوں نہ آئی آغاجیدر حسن کا قلعہ معلی سے قریبی رشت تہ تھا درباری آداب وتہ سنیب انکی گھٹی میں بڑے ت<u>ے حی</u>درآباد آئے توبہاں بھی رئوساء امراء کی صحیف میسراتیں۔ یہ فرق مراتب کابر اخیال دیکھتے تھے۔ شاہی خاندان بربرًا وقت برئرن کے بعد می ان کارویہ اس خاندان کے ساختہ بدلا دربادی آداب كوبمينة ملحوظ كفل يول توابني ذات سيروه بالكل قلمند تقيد دربار داري محي جلب منعمت کے لئے بہیں بلکہ دل کوخوش رکھتے کا تحفی بہاناتھا۔ نہکسی کے عمد سے مرعوب مبوتے نہ ہی کسی غربیب کو دیکھکرمنہ پھیرتے امیر غربیب میں امتیاز کرناا کی سرتن ہی ہیں مذکا معانے كتة غربيب لرفكو ل كوافقول ف تعليم على دلوال اوردود كارسيد مى دكايا بخيرات اس طرح دوكه دوسرے ہاتھ كوخېرنه ہو"كى زيزه شال تھے غرب طالبعلموں ہيں الفتي جائے دھوبی اور مہتروں کے لڑکے تک شامل تھے۔ برطیقے اور ہرعمرے لوگوں میں وہ یکساں عزيز تق وضع دارى كايه حال تقاكه جس سايكو فعه جس طرح مل يع اخ ردم ك اس انوازمیں فرق رزآیا

آغاچی آبے حرشگفته مزاج تھے بچوں ہیں بچہ بوالوں ہیں جوان بڑی آسانی سے بن جاتے نیکن بولا میں اسانی سے بن جاتے نیکن بولا صور میں بولا سے بی بیٹانا ان کے لئے تقریباً نامکن تھا۔ گرک ظرافت بروقت بیٹرکتی رہتی۔ ار دوکی کلاسس ہویا جلے کی صدارت محفیل قبقموں سے کو بختی تھیں۔ بہت پران بات ہے اردوبال میں آل انڈیا مضاعرے کا اہتمام کیا گیاتا۔ اب سے تیس سال پہلے ہے متناعرے کا تقور کیے کیے شعرائی جھے داددیت والوں کی بھی کمی رقی ۔ چو فائے غزل گوشاعراسی مشاعرے کی صدارت فرمارہے تھے مشاعرہ متروع بہوئے مشکل سے آدھا گھنٹ گزرا ہو گا ایک گوری بھی گی بزرگ فاتون قتر لیف لامیش اور سید می اسٹیے پر بہو چے کر صدر ماحب کے بہومیں جا بیعیش کوری بجبوکا معاق کو گرے اور سید می اسٹیے پر بہو چے کر صدر ماحب کے بہومی جا بھی گوری بجبوکا معاق کو گرب دنگ کے صدر کے قریب سے دملے کہ کا آغیا جی ان از بیس ہوئے اور سید میں ان کے قریب بیاتی کو مرکز اسٹی بری طرف جھی میں ان کے قریب بیاتی کو مرکز اسٹی بری طرف جھی کو مرکز کو سٹی کے انداز میں ہوئے اور بیانا شنگل ہوگیا ہیں ہوئے ہو بیانا شنگل ہوگیا ہیں ہوئے اور دن ہی آغیا ہے کہ اور دن ہی آغیا ہے ایک کا مرکز کی انداز میں اندوں دنے سب ہی کو چیس لیانا مشکل ہوگیا ہیں ہوئے اور دن ہی آغیا ہے اور دن ہی آغیا ہے اسٹی اندوں دن سب ہی کو چیس لیانا مشکل ہوگیا ہیں دور کا دور دن ہی آغیا ہے اسٹی اندوں کو بیانا مشکل ہوگیا ہیں ہوئی کی اور دن ہی آغیا ہے اسٹی اندوں کے دور میں اندوں کے بیانا میں کو چیس لیانا مشکل ہوگیا ہیں ہوئی کی اسٹی دور دن دائیں گا ہے اسٹی کر اندوں کو بیانا کو بیانا ہوئی کی بیانا ہوئی کی بیانا ہوئیا ہوئی کی بیانا ہوئی کی اسٹی کو بیانا ہوئی کی بیانا ہوئی

مرى شادى سے يہنے كاواقعہ سے جس طرميں ہم رہتے تھے۔ وہ جگہ جھے بيندنہ تھی۔ ایکدن آغایجا آئے اور میری جوشامت آئ تو باتوں باتوں میں میں نے کما مفاجی ایمارے ایکوئ گرد مکیے نا "میرے مذہبے ات بودی ہونا تھا کہ وہ مے الرے آبا کی طرف دیکھی اور نے دیکھ لیاجوان بیٹی کو گھریس بنٹھانے کائٹر تجرا؟ باوانے فکرند کی توجیاسے کہنا براکدا سکے لیے گھرد یکھو چر جھے بولے" بيام تفيجاؤك فرود تيرب لي ككر ديكه ونكالج توتير بأواكوغيرت إينكي أولاوتنى ديربيط مجے يوں مرات رہے جيے كو لئى ساتھ كى كيلى سلى بدوں و دان بر اتراف توكسى كونيس نفت تھے۔ ایک دن ای بیش شهزادی کے بہاں دن گزار نے بہونے گئ گیٹ میں داخل بہوا واتو سامنے ہی مل کئے دیکھتے ہی بولے بیٹا بہنلی کی چاہت میں تو سے پیٹی درسونجا کہ آج تنبیش تاریخ بيد الوري إنيراجاكر آدفى ان تاريخون مين كس بطل آدفى كيجب مين ملك موت مين دراتوجيا كى لاج ركى بهوتى چى تو آئين كەملىن شېزادى كے ساتھ دن گذارونگى اب كىندوجوارى كى رولى اور رويكو يحاكى جان كو توجناب بوق بملا استقبال بهواد سترخوان برتوالشركادياسب كجه تعاملر آغایناً فی دبان کے حارے کی بات ہی کھ اور تی۔

س اکر اسیف مفاین انگوسنایاکرتی خی ایک بادیمرالیک مفون منکر بوت ترب بادئی کی و کی منظوری به اینهاکدایی تحریری چیوژگیاکد نے بی اسیفنام می پروه پری م کرریاتی جااد آیکی واق ده محوصله برمهان کایدان ایسا ایک انداز تنا

آغاصافب جیے ضدہ رواور شگفتہ مراج بوڑھے کم ہی دیکھنے کی آئے بیٹی داواد ہدوستان سے باہر تھے۔ آغانجا اُن سے ملے گئ تواُدیم ہی کے ہورہے۔ دکن کی ایک کہاوت ہے "بریل اللہ ی توجینس اُڑی آئر جیل ردیجی اُڑے ہوال جیس اُڑجی کی ایک اکٹر جیل ردیجی اُڑے ہوال جیس اُڑجی کے ساتھ ہے جی ایسا ہی معامدا آغا جیررسس صاحب کے ساتھ ہے شن آیا یہ افواہ برے یقین کے ساتھ اُڑگی کہ آغاصا ہے۔ نے جیررسس صاحب کے ساتھ ہے۔ اُلے جرمن شہزادی سے نکاح کر لیا۔ اب تھو بی کے ہو۔ ا

ایک جرمن سبزادی سے دکاح کر ہیا۔ اب تھویتی سے ہو۔! خواخداکرے آغاچی اواپس آئے اور میں بلنے گئی دیکھتے ہی بولتے اب چیاد آبائیں ہے بھی شکانتا کہا آپ سے بھی توانتا نہیں ہواکہ جینی کوآنے کی اطلاع کرا دیتے عزش مکوے شکانت کوختم ہوئے تو ہیں نے پوچھ اس اس آپ آپ نے نکاح کر ہیا، گربیگم تو کہیں اکھا فی مینس دیں۔ بے حد سنجیدہ صورت بناکر ہوئے "بیٹا چھوڈ آیا انکی جگہ کو فائسی من گھڑے ہا تھی الیے ہیں۔ سنانواس تہدت پرچھ آلا گھتا مگر آغاما حب کے لئے مفکد خیر بات بن کردہ کی بلکہ ایک ابلا

گودیں کھیلی لڑکیاں بڑھیاگئی تربیت یافتہ جوان بزدگوں کی صف میں شامل ہوگئے خود آفا صاحب بجرے درسفیدد اڑھی لہرانے لگی نیکن ندانکے لہجے کی شرارت میں فرق آیا نہ طبیعت کی شوتی میں باتوں میں جمل مرتے دم تک رہی ۔ دل کے مرض سے ادھوا کر دیا تھا۔ عزیز وں اور ملازموں سے تیمار داری کے روا دارنہ تھے احتیاط اور پر بیمز کے نام سے چروی تھے۔ میر باکھ سے ڈواکٹر نے ڈواٹ یہوئے کہا ایکو میں کی بنیں سستے۔ ڈواکٹر نے ڈواٹ یہوئے کہا ایکو کے الت اطبی نمان بخش بنیں سے ایکو معلوم میونا چاہیے کہ دل کا ابت کے موالت اطبی نمان بخش بنیں ہے ایکو معلوم میونا چاہیے کہ دل کا ابت کے ایک بات بات کی گئی ہوا ہے۔ اور بار ہوں اور بات میں کی بنیں سے ایکو معلوم میونا چاہیے کہ دل کا ابت کے ایکو کو اس بات بات کی کہا تو بہت کی کر دیا ہے امپر زیادہ بار بنیں پڑھا چاہئے ڈوائٹو کی بوایت ہے۔ اور بات میں کر بولے سے کر بولے سے بیات بتا ان ایک ہے۔ اور بات بی کر بیات بتا ان ایک ہے۔ اور بات بی کر بیات بتا ان ایک ہے۔

آغاچاکے دامادیر معظم سین ماحب نے را تغاچیا کے رہائشی مکان کوییوزیم کی شکل دیدی ہے مختف کم وں مائی جمع کے ہوئے ذخیرے کوبڑے سیلقے سے المبایوں پیس سے ادیا ہے کتب خانے کوئی تم تیب کے ساتھ ایسی صورت سیداکر دی ہے کہ تحقیق کام کرنے والوں کو استفادہ کرنے کا موقع ملے کتب خانے سے متقل وسیع ہال بتلیاہے حمال آدام سے بیچ کرکام کیا جا کہ آئے کہ وں کے سود رعی دکھے گئیں اور بی بہت کی ہے۔ دنایاب خطوط اور آغاچاکی کچے تحریروں کے سود رعی دکھے گئیں اور بی بہت کی ہے۔ جود لی کی پر انی تہدیب کابیتہ دیتے ہیں۔

معظم بمانی کیدگل بلاوجہ بیس او اقائے لافر نے شاگردا وراکلو تے داماد بیں۔
ان دونوں کا پدرشتہ قابل رشک بھی تمااور قابل فخر بھی۔ معظم بھائی بڑی تو پیوں کے اتبات
میں بے صدم ذیب سائشتہ اور باا خلاق۔ ساری زندگی علم کی خدمت کی اور آج بھی وہ فیلے نہیں
میں بے صدم ذیب سائشتہ کو اونچا اٹھانے میں گئے ہوئے بیں۔ ان کی گفتگو نشت برخاست
میں تاروں کی فتاندھی کو قد سے جوانکواپنے بزرگول سے ورشے میں بیں۔
ان قدر دوں کی فتاندھی کو قد سے جوانکواپنے بزرگول سے ورشے میں بیں ہیں۔

دیکھ مفون فتم ہورہاہے اور پچے آغاچیا کی وہ بات یا د آرہی ہے جو اہم پر کھے پرے ایک مفون کوسٹنکر کی فتی انفول نے کہا تھا" بیٹا ہی چاہتاہے کل کامرنا آٹ اور دو اور دو تو ہی توالیہ ایک مفٹون لکھتے " بیں نے گھر اکر کہا ہی ایسی بات زبان سے مذاکا نے اور در بھی توسوچے کہ آپکے بعد مفٹون لکھا بھی گیا تو سنڈ زل گی کھیے۔! در آئے مفہون کی دیا ہے۔ توسوچ رہی ہوں یہ کیسی مجبور ت ہے اور مشری الکی۔



ے کا بھیکادہ دماع میں جرم اکھانے سے اداح بھر نئی۔ بغر نوائے دیکھے ، بغر نوائے دیکھے ، بغر نوائے دیکھے ، باروں ، بھر گئی۔ اچھی ان کہوگی تو اس کر کسٹ کا گو ، ی چرا بیوں کی بی اور دماغ براوں سے بڑھ کر۔ الیے بید بھی خوجاس بھیب کو محسوس کرکے تھین جاتی ہوں مگر میں کما کروں کو گئیرے بس کی بات کیے ، دلی سیاری بیں میری انجان ہی کچھ اس وصب سے ہوئی ہی نہ رہی ۔ کہ کھی باہم کسی جو گی ہی نہ رہی ۔

الهیس برده تا افا میداد من دبون

## ادبى فحفيسل

كون به دعویٰ كرسكة اسه رُكه اس واپناها هنگ پیادا نین اکبی کمی توع برمای گر تلنياك كلى حال كى دهش سے زيادہ خوبھورت نگتی بلي ما چن اے الا رنگين ليے ليان الى إرداء رنگيىنيون كو قربان كرديين كوجى جابنتا ہے۔ بعلاسويط توسيح فيادول كراس مجوم سيركسي أيث واقعيه كونعال كرسيان كرناكة مشكل كام بد الكب أنهاد بي معل مو تولكويمان تويادون ك ترافي بي ادر الحالي كجاس الرح كُدُمدُ ببوكن بين كدكسي ايك تعلل كواس مين سيعلني وكرناكسي مصلي الله ببرحال ايك محفل كاذكر كرتى مول ليكن يعرضي بهروعده منين كرسكتن أراس محقل مثويين جوحفرات آپ سے ملیں گے وہ سب ایک ہی نشت سے ہوں گے۔ ہوسکتا۔ پیداس بر ردیاد ابيسة بحى ببول جوفيالوں مى خيالوں ميں فتلف محفلوں سے الحاكر بيال لائے گئے ہول كريون كريہ أسس زمان كى بات به كدستايد مى كونى بيندايسا كزيمتا بوكر بمار كمريراد لى بيخك، جي بو- السي مورت ميں ميچ طور پريد كهناكه كون شاعركس فعل ميں اور سيان بنوق نامكن سي بات ب اب مرسهارس بيلے كى بات ب جب مم لوگ مغاده يربي تق اخبار بيام كى دھوم تى ترتى پينوتى كيك كے مع تبليغى كام نثروع ہوچانتا استبريل ہر اف ادو مانفرنس بچرچ تھا۔ ہندومستان کے تقریم اُہر جقے سے شورا اور ادیب جمع ہو چیکے تھے کا نویس کاہنگامہ مرى كاسيابى كے ساتھ ختم ہو چيكا تو شوراكى موجودگى سے بورابورا فائدہ الله الله عندي تقرير ايك شاعره منعقد كر مع افيعلد كياكيا تاريخ اودوبي مقرر بوت كي بعد تياريال شروع بنويل.

کیانے بڑ نیاکی بوازمارے ہور رہای اسس پر آباہے خاصی بحث رہی ان یا اسس پر آباہے خاصی بحث رہی ان یا اسس چلات تو رہ جائے کیاکیا پکواڈالتے وہ تو کہیے ہم سے اکل زیادہ چلنے مزدی لیکن اس کے کافراص فرق بھی پڑا کیو تکہ جب مک کھانا ہے زہر یہ آگی اہا تھات سوالات سے ہم کو بو کھلائے رہید۔ کھانالذیز ہمواا در افرط سے ہو ہی ان کی دو مرطی ہواکرتی تھیں۔

يد مشاعره كسى نواب باداجه ك فحل مين بنين بلكدايك مزدور كيمهان ها-آب بى فيها المحيط عما فى مزدود كيمهان ها-آب بى فيها المحيط عما فى مزدود بنين توبد تفقه جود شاعرے كريا ہے وظاہر ہے كہ بهان وہ نوازمات توبد تفقه كسى حمد مشايان ہوت مشاكر و منظما كسى قم كى سجاوت بستا بان به تاري باندا و منظم كى سجاوت بھى د فتى دائسته أسمان برتاردن نے حجلاتا ستاميان و ورتان كمان أي ابمارى محفل كى بجاؤك بين فطرت دل كھون كرحقه لدر بى تقى .

پرکوئی خاص توجہ نزی کی فی اور یہ طریقہ گویا نہایت غیرشاعران کی گوای دے رہاتھ اور کئی فی بوقے خانسطام تھا اس نے درسوی پررکوئی خاص توجہ نزی گئی فی اور یہ طریقہ گویا نہایت غیرشاعراد مراق کی گوای دے رہاتھ فرستو پر ادھر آدھر گا و تبکیے اور کشن رکھ دیے گئے تھے بی جگہ سکر پری سے پوری کی تعین اور شاید بیکلو پان نہنا میں جمادی گئی تعین اور شاید بیکلو پان نہنا مشاغرے کے اوار نامات کی قادم تعالی کردہی تھیں۔ غرض وقت مقان وقت مقان آنا نظروع میں میں جم اور کا مقان کے ایک آنا نظروع کے مظل کا ایک آنا نظروع کے مظل کا ایک دولا سے گزار دہی تھی جب کرمشہور اسٹی وال مقان کرنا ایک کرنا ہو گئے۔ بیان کی حدید ساتھ وں میں فورے ساتھ اس کا جربے کر ماحقہ کہا ایک کرنا ہو تھا ہوں کے مقان ہو گئے۔ بیان کی دولا ہو کہا ہو تا ہو گئے۔ بیان کی دولا ہو کہا ہو تا ہو گئے ہو تا ہو گئے ہو اللہ تھی اسٹان کی دولا ہو تا ہو گئے ہو تا ہو اللہ تا ہو گئے ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئے ہو تا ہو گئی ہو تھوں ہو رہی تھی میں ہو رہی تھی۔ ہو تا ہو گئے ہو تا ہو گئے ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا

يرومية اور شف والول كي فبرست ما في طويل تى جوالم الب تك ذبين مير روي كيد بين عرض كرتى جيون اس سشاعر مين الفاجيون المركان المر

سكندر على وجد بهوش بلكرا في بكي على عظى على سردار جعفري خلام رباني تابال محذوم في العين، سام دهیانوی اود ایک ماحب سری نواس الامونی شرسک تھے۔ ادبيب اور شاعرا كمسيطة مهوجاليل تواس محفل كارنك بمي جدا بهو ناسه ان كي كفتكم تَصْمِين جو لعُمُف آتلب- أس كا ظهاد الفاظ مين تأمكن ب ان كى معمولى سى كَفْتْكُوكِي ادب یادے کہلانے کے قابل ہوتی ہے جوبات کی زبان سے تکلتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مرف وی کهه سکتے بیں - سنتے آئے بیں که شاعر کی زیدگی ناکامیوں میں بسر ہوتی ہے ایکن ایسا لکتابے جیےوہ اپنی نامرادیوں کامذاق اڑانا بھی خوب جانتا ہے۔ جب ہی توزیان سے اداہونے والاہرلفظ ذندہ دلی کا اعلان معلوم ہوتا ہیں۔ دیکھے سب مہمان آ سے ملے بیس آ سے كمان كى طرف عليس الدر الخيس مى ديكماآپ ك در ميانة قوسا اؤلادنگ در ميريتل مرد بالون عاده مير كرشفي إجامع مي ملبوس بموصاحب بي صدم هروف نظر أدب بي كنهي ايّا شيّه قرري اكر سرگونتيان موتي بين تمجي مهمانول سه يون خاطب بين جيه برسول كي ملآمات مه بمارے مرکی کونی محفل ہوان کار بمنا نبایت فروری ہوتاہے۔ کیئے کھیاد آیا ؟ اشتے اتے بیتے کے بعد على تربيجاني توآيئ مين تعادف كرادون تويه تريوناب مرى نواكس لا بو في بع حد على دوست بالش اوروض داوانسان ہيں "كالبيال كھاكے بے مزہ نہ ہوا تقيم كامزاج مايا ہے۔ مملمان صورت مكر تركاري خورم نووين جونكد روشن فيال اورترقي بسنوبيل تجبي كطبي كوشت كاسالبي بھی کما منے ہیں اگر انفاق سے اردی بالدوے دھوکے میں گوشت کی بولی مندس جلی جا ہے تو کچے مذالقة بنس سيخة ان كمملمان صورت بو خيرايك واقعماد آياديون اسكولط في كما جاسكتاب. ہوایوں کر پولمیس ایکٹن کے بعد لکھنوجاتے ہوئے ادی بدر نے کے اسٹن براکرے توجيعات الشرار في سلان مجد كر كليرليال البولي صاحب كالعرائد خداكي فسم من ومواية اورانشرار کی جرست کرخواکی قسم می کھاتا ہے اور اپنے کو بہنو می کہتا ہے۔ ان کی کلونوا مجی مسطرح مونى يدتووس بتاسكة بين بيرامقعد توهرف ان كانتعادف كراناسي

مرور المروري بی گئے۔ ذر ادبیکھ اس وقت ممان اور میزبان میں تنیز کرناشکل ہے سب ایک دوسرے كى خاطر بھى كريتے جاتے بيں اور بايت مجى إِدْ هراُد هر نظر دوڑان توكيا ديكھتى ہوں آغاچيا تنبا كرسى يدبيع لودين ليس ركه كهاني مفروف مين مين خقرب جاكر بوجها أي سب سے الگ کیوں آسٹے "کہنے لگے بیٹیا قامن کی جنتے میں یہ دن بھی دیکھیزا تھے اگر ہجے ۔ معلوم ہوتاکہ ہاتھ پرروق دھرے کا تواللہ قسم ہر گزنہ اتنا " بیں کچے چینے تسی کئی تو ہنس پراے اودىيرى جان بين جان آنى - آغاجي اكودوجزون سيسخت نفرت بي ايك فكرت موكر کھانادوں ہے مالیک پربات کرنا۔ نیرصاحب کھانا توجو کچے تھاسوتھا دیجیپ گفتگو نے کھانے کی لزت کو دوبالاکر دیابلکہ یوں کیمے کہ کھانا کم اور بائیں زیادہ رہیں۔ كهاناضم بهواسب إين اين جكه فرسش پريراجيان بين بيان اورسكريث مادورتفروي ہوچکاہے۔ اب مشاعرے کا آغاز ہوا جاہتا ہے خدا ذیر کرے یہ تو نکھٹو کی ہملے آپ ہمو گی ہرایک دوسرے سے امراد کردہاہے۔کریسے آپ سنایئے۔خدا کاشکرہے۔ آبائے تھ فیہ کرہی دیا" ادے کئی مجرفت تم سامنے آجا ؤ " دم کھ المب ہے گاتھ سے دبلے پتلے انسان جروح سلطان یودی ہیں ج*ارُ ماحب کے شاکر*دوں ہی میں نہیں عاشقوں ہیں ہیں جارُ ماحب کس نیاد سے مجرَّمَ كوديكي رسيم بن- بجروح إيك زمان مين غزل ك شاعر بواكرت تفي مكن بنيرات بھی غزل کہتے ہوں بظاہر تووہ خالص فلمی شاعر ہوکردہ گئے ہیں جس کی وجہ سے رہ صرف تخلف جروح سے بلکہ غزل کادل بھی مجروح ہوکردہ گیا۔ انھوں نے بڑھ صنے کا انداز جگر سے لیا ہے ۔ ترقم مرير حقيب ليكن بلكي بلك كية بن -ید در کے رکے سے اسلویہ کھٹی گھٹی می آیں ۔ یوں می کمی کی خدایا غرزندگی بنا ہیں۔ کبھی جادہ طلب سے جو پھر اہوں دل مشکمتہ ۔ تیری آ<u>نانہ فر</u>راہ کر دبیں ڈال دی ہیں باہیں۔ آر رُو

واہ واہ کے ساتھ دورسری غزل کی فرما گئے ہی کردی گئ جس کاایک شعر یادرہ گیا گئے ہیں۔

شب انتفاد كى كشكش ميں ما پوچھ كيس سر بول- كھي ايك جراغ جلاديا كھي إيك إراغ جياديا ستعرى اسس بے قرارى نے مقورى دير كے لئے فقل كو كى بے قرادساكرديا ديرتك تعريف بموتی دی جروح این جگر سی چکے تھے۔ آیک منٹ کوسب سے ایک دوسر سے کو دیکھا، آبائے غلام رباین تابات کوانشاره کیا- تابال دُیل دُول رنگ وردغنی سے پور سے پیھان ہیں جسس کی جھلک کمبھی کھی اشعار میں بھی نظراً تی ہے۔ تحت الفاظ پڑھے بیس اتوجہ سے نشیج کہتے ہیں۔ بچوم رسم راه دیناکی پاب دی بھی ہے۔ غالباً کھے کشیخ کوزع فردست ی بھی ہے۔ علول سے سازسیں بھی کردہاہے اسمال مہم جمین والوں کو استیاں بسندی عی م دومرے شعربرسب ہی چونک بڑے سازسوں کانکشاف ہوج کاتھا۔ کی باداشعاددوہرائے

عُينًا إلى إين جلكيهو في يلك قف وبلايتلاسيانة قدم لونارمك كالك ناك نقشه يبر يرجد فشرمائ بهر م يحملوب سامنے آئے ہیں۔ آپ بیج انتے ہیں ؟ جی ہاں یہ اسرادا لحق مجاز ہیں۔ یہ کسی سے آٹھ ملاکر بات بیاں كرت بشرطيبكه بي مذبهو أت كي جهيني موق في يال كل كيفي صاحب فيرب ايا كاسام ال كوبموغايا توالحنول ي كهافغا والفي ماحب كي فيك آدنيني بين ريست بين نزيلات بین فہاں جا کر کیا کریں گے۔ اور آنے سے انعار کردیا فیا دیکا دالیسی بات فرف بی کر ہم کرتا ہے۔ مجازے سامنے آتے ہی فرما نشیس نزوع ہو گیٹ کوئی کہتاا عترات مشاو کسی طرف سے إذاً كُ تعارف سمعناحا سيخ - ان كروستون في كما جاذاً وادة سنادد اور قبار ساند لك، برطرف سے دادیل دمی می میں بہازیوں مناد بدا ہے۔ جمہ دہ خودر ایوں ان کا بیکا دالھا ہو۔

جب اس مودير موين كد: راست میں دکت م دم ہے لوں میری عادت ہیں۔ لور فرطاجاؤں میری فارت ہیں۔

اور کول بمنوان جائے یہ تست نیل ۔ ایخ دل کیا کروں اے وجنت دل کیا کروں۔ توساری محفل جوم انفی آہ - آج مجاز ہم میں نہیں اسس کی وجینت دل نے اس کوچنے نددیا

اگرة حشت "كچھىرسے كام كينتى توخداجانے مجاز شعركى كن بلنديي ن تك مبوينة اس كے بعدایک غزل سنانی حبس کالیک شعر مودی غزل پر بھاری ہے سننے پەرنگ بہارعالم سے كبول تھے كوفكر بير النّه ساتى۔ محفلْ تونترى سوفارد بُون كھ أَوْفِي كَيْرَ كُونَا بَقِي كُيْرَ کاش جباز کو اندازہ ہو تاکیہ اس سے جانے سے محفیس کتنی سونی ہوگئی بل -اس کوکیا چر کہ بہت سے آنے والوں میں ایک بھی تو إیسا بنس جو محفل میں اس کی جگہ لے سیکے۔ ان كے بعد قرق سرداد جعفرى كے نام ير برا - درميا تے سے كيكا و نيا تد ہے فرا بران اركمانيا موارنگ، 'بال منتینو' عال پریینان ' لینه <u>حلے سے بینا زاین</u> دھن میں مگن 'آنکھوں میں علم کی جگ*ے*' ہا توں میں عز اواجے کی جھنگ جو پر شاعری کے رسیاں ہیں۔ لیکن یونکہ محفل پر غزل ہا دنگ يجرُ فعي في الماسول في مناسبت سع الخول عرض غزل في فردى - يدخت اللققال طبيق بن أيك لیک افظ کو برئے ادب واحترام کے ساتھ اواکرتے ہیں عشق کی تیش کا احوال اُنین سے سئنے۔ عشق كالغدجنول كے سازىر كاتے ہيں ہم - لينے غم كى آغ سے پتھركو بگھلاتے ہيں ہے جاك الطية بن توسولى يرجى نينواتى بين -- وقت يروج أع توانكارون يسوجات بين مم د فن موكر خاك ميں بھی دفن رہ سكتے بيل ۔ لالہ وگل بن كے وير الوں يہ ان بيل مم غرل كى أرْشِ ببت يَحْ كَهد كَة - سِحَف والول ح توب توب وأددى بسردارجعورى كر بونسول بين سكريب بهوخ چاها غزل كے نئے بن نے محفل كوابك راه سجهادى تھى. تعولفون كاسلىدر كالتوكفي صاحب آكے كھسك آئے كھسك الفظ أنفيس يرتم اليرجي حابتنا بران کوشنجه و اگر د که دو جب دیکه و نینز کی کیفیت طاری ہے۔ بال بن کدا تکھوں میں عظیم اے ب، اتنامیش ، وتا کمها تقد مصیرتانی کے بال ہی بٹاری مطاف توب ہے کہ بداس ورا عرب بیات بنيس تفيليكن بمنى بارديكم سع بدكمان موتا تقاكد مذعرف يستر مبوث بن بلكر بيلها ورموي بين دين يتند المياقد چول جيول أي مول من عفس كي يمك البجويد ساميز أك كَ تَحْدِ اللَّهُ مَعْمِ كَا عَنُوالْنِ كَمَا " نَيْ مِنْتُ" كُلِيمَ إلى -

ان کے بعد پریم دھون نے گیت متا نے بوجیرے ذہن میں ہیں میں لیکن بول بڑست سیملے اور مرکبے تھے - فلموں کے ذریعے گیت شنے کومل جاتے ہیں سکان کی زبانی کشنے کا لگف کھاور ہی تھا ۔

ان کے لید ساتحرلدحالوی آگے بڑھے - اسس وقست ابیے مستنہور تو نہ تھے البتہ مشہرت کے آثار بیدا ہوجیے نے - اکفول نے کئی چیز میں سنا بیل - ایک بنداسس زمانے میں بہت مستنہود ہوئی اکبنے ہیں .

اکسے شینٹ ہے دولت کامسہ ارائے کہ ہم عربیوں کی فیست کا اثرا یا ہے مذاف ہم عربیوں کی فیست کا اثرا یا ہے مذاف میری فیوسیہ کہسسیں اور ملائمہ مجھے سعے

کھی کوئی بڑا مانے یا محلائیں نے یہ مناتو خیال آیا کہ عجیب جل ککواتنا عربے ۔ عبت سعدولت الرکھیا سروکا یہ عبت کی دولوں چکے حکم ان سمندوستان کے ایک عظم متنا سکا بر آن برا المبتال شامی کی سروکا یہ میں کا دولات کے سہالیہ اگر تاج علی تعمر ہوا تو تعمر کے بہا نے کتے طروں کے چرنا دولت برائے دستن میں ایک ایک برائی خیال ہے۔ برائے دستنا عربی بات محدل میں ول کیا ۔ خرابینا بنا خیال ہے۔

ان كے ليد كمي سكندر على و جد تستر ليف لائے - اپنى وضع فطع الدلغاست كا اعتبادے

ید دوسرے شاعروں سے درا نگ بیں جدید شاعری سے ان کے شارے بین سے فقم اور غرل ان کا بیدان ہے۔ ویکھے میں بہت نازک اور اندازہ کہتا ہے۔ کہ آواز کھی اسی سناسیت سے مولی کیکن جب سنانے پر آئے تو نویس نے چمک کراد ھر ادھر دیکھا کہ ہے۔ گرجدارا کو اذکہاں سے آئی۔ اور ہے یہ تو وجد ساحب ہی پڑھ رہے ہیں اثر تم سے پڑوھے بی اور شامی ہے۔ آئی۔ اور ہے یہ تو وجد ساحب ہی پڑھ رہے ہیں اثر تم سے پڑوھے بی اور ما مولی ہو واتی ہے۔ میت کے چراع فوں سے مولی ہو واتی ہے۔ میں ماریک ہو واتی ہے۔ دل رنگ بدل اور دواں ساوان سخ ہو واتی ہے۔ دل رنگ بدل اور پر ایسان اور مولی شربی اور مولی شربی اور مولی شربی اور مولی ہے۔ میں مولی شربی اور مولی شربی اور مولی کی ہو واتی ہے۔ میں میں مولی شربی آئی ہو جاتی ہے۔ مولی کو مولی کو بھی اور مولی کو دولی مولی کر مولی کی ہو دولی کی مولی کی ہے۔ مولی کو دولی اور پر ایشان برقا ہے تھی ہو اتی ہے۔

ان اور وجد کے ترتب بال معلی سے باس میں اس کے بعد یہ دیکے کے بین اس کی کرت ہے۔

اس میں اور میں سامنے آیا۔ لمباقد و بتارنگ کھڑا کاک تقیقہ سکریس کی کرت ہے۔

بون میں میں اور لیے لیے بے ترتب بال مسلیم سے بدیسی بیاس پر مفالص ویسی دلی کھا انک بھیے ہے ہے ہی بال بید بین عذوم فی الدین آبس زرائے میں نوجوان شعر ایس ان کاشمار تنافی بید ووثقالے کی جگہ شمر خورجہ نے لے بید الب بیدعوالی شاعر تھے۔ ان کا انداز آرتم بھی خوب تھا جب الس سے کام سنامے کی فرمائٹ میں کہا تہ کو تریم کی ترط بھی لکان جائی ، انھوں نے اس معمل میں منایا تو بہت کے لیکن ابا کی فرمائٹ میں بریہ چند شعر سنتے کے سوال ہیں بن بروے تو بول میں دری معمل میں بروے تو بول کے ایک انداز کر ترک اس میں بروے تو بول

کریبان جائے محف سے انعل جاؤں توکیا ہوگا۔ تری انکھوں سے اسوی کے دھل جاؤں توکیا ہوگا۔ جنوں کی لفزیش خفل سے انعل جاؤں توکیا ہوگا۔ جنوں کی لفزیش خود نودہ دارداز الفت بل جو کہتے ہو جمل جائے سے کہ اب ہم مذال سے مداب میں مشرط دیا سیک کے جب ان کا سائٹ سالہ جنن سنایا گیا تھا۔ تذیب میں مدوں کے توسائٹ سال سے نظر مدال سے نظر سال سے نظر مدال سے نظر سال سے نظر سے توسائٹ سال سے نظر مدال سے نظر مدال سے نظر مدال سے نظر سال سے نظر سے توسائٹ سال سے نظر سے نو سال سے نظر سے نوسائٹ سال سے نظر مدال سے نظر سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نظر سے نوسائٹ سال سے نظر سے نوسائٹ سال سے نظر سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سے نوسائٹ سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سے نوسائٹ سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سے نوسائٹ سال سے نوسائٹ سے ن

المِنْ كَمُ مُكُوه تولوچوان مِي جِل بسير-ذراان سے بی مل لیج رہی ہوئے سے قد کابال بکھر کے منہیں یان دیا اے فرورت سے نياده سعادت سندنظرات والاكوفئ جانابهجانا تونيس بيبين شابد صديق الكومي م دويك بين يداس زمائ مين ترتم سيريوم مقتق او وظرك ترنم سي متا الرقعيد الخوزمان مين ترنم ترک کر دیافتا- ان کوجانے کے لئے دوشعر سی کافی میں کہتے ہیں۔ كيمي دل في رايعم بين بهت الشك خود بهائي سي كيبي وه مقام آباكه ديات مسكرادي يى غرود بەختىقت بىسروبەلطاقىت - ئىھے آئى تو ئەساقىكونى اورشىمىلادى تنرتم ہے عزل کو بالکل ہی غزل بنادیا۔شاہد کی موت اردوا در بے لئے ایک حادثہ ہے۔جس كى تلاقى موجوده دورميل نائمكن بير جب يه خيال التاب كه نشابداب كيمي كسي محفل مين نظرية أك كاتواس برعمقه سالتلب منانو برايك كوسي عرات أيسي جلاي زياضي سكول سيع جاتانوكياتما شابد صدیقی کے مندیں گلوری بہوتی اور۔۔۔فضل الرجن صاحب کی باری آگئی کیسی طرف سيري شاع نظريني آت جب سائية آئ تويعين دآمايين جب سائيد لكر تومان ا برداكه شاعرلون بي بوت بن أسس دن موذيل تق اور ية في بهوت توفقا كج السي في كد مود بشن كتى دير للى ذورون كان حندريكما سوتوان كالفاظ مين ديكم كتم بلن يرتشكوفي حيسنول كى جن بين ادا - يدنيهم كارتص يدموج ميها یہ پر ندسیت کے مادے ہوئے۔۔ منیں بھی پریم کی جن ہے گئ برسبان نظارے پر ساری زمین -- وہ فضامین فلک کی وہرخ ہری ير بيد برق ك درون كاناق ميا - وه بين بلي كى لېرول كاكبيل سين ففل دحمل صاحب تختيت اللفظ يرته رسي قف ليكن الفاظ بيس عفن كالع اوراً وازمین از نم بجیسی لچک نے کھ عبیب دھنگ بیب داکر دیا تھا جس کونڈ

ترمم كمدسكة بيں مذتخت اللفظ برحال دونوں كے دربيان جوبات كى تقى خوب تى جب وان وله كا متنور دهيرا لرا توايك ليك وارا واز آن "وانه بيال وان نطف بَنْ تَيْر اليسامعان م يهوا هِي آغاننا هر بوگيا بوئيه أغياجي كواز هي ساري محفل فهقيه زاري كُنَّ وففل ازجن صاحب برای اختیاط سے اپنی جکہ لے تیکے ہیں۔ سب کی نظریں جگرصاصب بر ہیں۔ مگریہ کی پہال تومراد آباد اور یوں کے درمیان کی سرگوشیال ہورہی بال سے کے کان کھرے ہو گئے۔ قافی ماحرے کے جرے كادنك بتارباب كرارك يعنف اوركى شرمائ سے بين جگرصاحب نے اباسے بى سنانے كى فرمالكش كردى برجهان كالحصى علوم بدابّات كيمي كسى محفل مين كلام مدسنايا تله بالكرسي يوچيئة ترا جسيد بيد بخي المعلوم منه تماكد اياشعر كية بين افراد برهتا جارباسيدا بأكو بنیبار ڈانٹا ہی اور پر بیچے مسکراتے مہوٹے سامنے آہی گئے۔ جگرمراص کی توجہ چا ہتے ہوئے كوياً إراء الى كاكما في كوفت كراء كاس فراني فواسس كى وادريا كىياتى دل كى آخرايك شب يون نغم بوجائے ۔ كر جيے طفل ناد ال روت روت هنگ كے تو كيس سرايك شب احيم كريد عجد كوتواد ئے۔ وہ ايك اتنو جو لقش زند كا كو آ كے دھوجا اور عل فطرت كليداكس جلوة كاه دبرس إساك كمس اك المحكوم أنكو عنى اورسوحاك وربب دندگیراه مجت سرند بهشکادی ساع وقم دل اس کی امانت به نکفوجای غزاجتم مہوئ بڑی دیرتک داوملت رہی اور ایارہ جانے کہاں دورخلاؤں ہی کھے ڈھونڈتے اب جگرتمام كريم ميرى بادى آنى جى بين بين ميرامطلب جگرمرادآبادى سے

اب جگرهام بجی میری بادی آنی جی بین بیس برامطلب جگرمراد آبادی سے بیت ایک ایس بیرا مطلب جگرمراد آبادی سے بیت بید دیکھ نے لیسیر نوچھ ہوئی کے مسام است آگئے ان کام رانداز شاعران ہے۔ نوپی سے باہر نکلی میو بیت نوبی کی دھو ہے۔ نکلی میں بولی کی دھو ہے۔ سے سنی میرکئی ہوں ان کی مثالث سے سنی میرکئی ہوں ان کی مثالث این حدوں سے گزر کر بو جے معلوم ہونے مگئی ہے۔ دیکھ میران محفل بین خوا بیرسٹانا جی ایا ہوا ہے۔ این حدوں سے گزر کر بو جے معلوم ہونے مگئی ہے۔ دیکھ میران محفل بیرسٹانا جی ایا ہوا ہے۔

سب می ہم تن گوش بیں حسب عادت جگرصاحب پہلے کچے کنگذاشے پیرمنہ می مندمیں الفاظائر تم میں دوہرائے کچے وہ لرئم سے پڑھنے ککی جذب ہے اختیباد کے کر سنتھے انجیس کی زیان سنے کہتے ہیں۔

کام آخرجذبہ بے اختیارا ہی گیا۔ دل کچے اس صورت سے تربیان کوریارا ہی گیا ہائے یہ حمن تقور کافر سب رنگ دیو۔ بیس یہ سچے اجیسے وہ جان بہار آسی گیا ہے۔ شاہد اور بحرور کالبس تین چطنا کیس کس طرح ان کی بلایق لے لیس ٹیک سما بندھ گیا ایک

ك بعددوسرى غزل في ربى التحر غزل كاس سعر كالياكهناء

اُ معتقی نیفینک مرسے فحقب نیکینک — ظالم متراب بے اسے ظالم تراب ہے۔ کتناسادہ اور بید ساخة شدر بے ایک طرف التجاداور خوشار دوسری طرف کوفنت اور ضخیمال ہو کانٹہار سبحان الترسنگ دل محت کادل مجی موم سرد کماموں۔

جگرمی اصلی کے کاریم مشاعرہ انتخام کو ہمونی ایم اربے گھر کی تشایدیہ آخری محفل تھی ہم جی سوں اس جن کے گئے ہی بچول مرجھ اگئے اتا حق میا حب جگر، مجاز نشآ ہر 'مخدوم اتفاجید آناب کہمی جیتی جاگئی محفلوں میں تنریک نہ موسکیس کے 'یہ کنتا تعلیف وہ خیال ہے لیکن اسس خیال کی تساقی کویادیں کیا کچھ کم ہیں۔

> اب بادر منگال کی بھی بمت تہیں رہی ' یاردل نے کتی دور بسائی بیں بسیال





وضيرا بإسع كنى يادي وابسترس ال كاحساب ركمهنا اسان بات نبيب جب بھی ان کی یاد آت ہے توشیر کاوہ زماندنظروں میں تھوم جاتاہے جب مين كرامت مين كراز كالج سي يرفع كرن تفي اور رضيه آيا ميس أرد وبرفها ق تحقيل كيسى بع جيني سع بهم ال كي تحفيف كا انتظار كرت تفيد ال سي برمعا كادُه الله المعاليد المفاكم معلوم مونا تقا جيسے مارسدل و دماغ برسم كرديا هو-انداز بيان اتناغولهورت تقاكراً مك الفط دس مين بيوست موتا چلاجا تا کھند ختم ہوجاتا اورہم توک سحرزد ہ سے بیٹے رہ جاتے۔ رضيه سخا دظهم برسى حوصل مندخا تون تحيي ال كے حصفي مي ستبرت آئی *ا در*ان کے حصیبیں سخبیاں ۔ اِس وقت دہ میں چھوٹی چھوٹی کیا كى مال تعيس ا ورمعاننى الجھنول بيل گرفتار ۔ إليكن صب طرح تنهار ه مرم دان وال حالات کامقابلہ کیااس کی بہت کم مثالیں ملیں گی ۔ مذکومی تیپول کوکسی کم کا احسا<sup>ل</sup> الون دياا ورسرى دينا والول كويهمعلوم اوسكاكه من يركيا للزلك يدمرف يدكر وهبهت خود ارتهبي بلك دكفرار واله والول كوبر دل كبتى تعبي يروقت بنت مِنساتے رمہناان کی عادت تھی ۔اوراسی شگفیۃ مزاجی اور زندہ دلی نے ہمیشہ انکی محرومیوں کی بیرد ہ پونٹی کارول ا داکیا - ابک عرصے تک انھوں نے ایک چھوٹے سے کو تھری کا محمرے میں گذری ( مجھ با دیرتا ہے ال کی زندگی کے اس دور كوكهان كأنسكل مين كسى رسالي مين بطعها تخفيك سنديا دنهين كها فساره كأركوا

محن ہے باقرمہری رہے ہوں جن کو وہ بیٹاکہاکرتی تحبیں) کالج سے بی الم الخبس تتؤاه نييس ملى مانى دستواربول كالمهيت سامنار ماكيكس ابني خوش حال عزينو کے سامنے ماتھ بھی بلاتے سی نے بیس دیکھا یہ مال اس کو کھری سے الکلیں توان کے معقمیں سرال کی وزیر مزل سے شا گرد بیشے (OUT HOUSES) أي جن كى اكثر كم مكيال اور دروازے بے كوالا تقے رب بالي الدي من مع جب كي بہن وزیر شرل کے سامنے والے مکان میں دمینی تنبیس اور میں ان سے ملتے گئی محسوس توكرسكتى بول ميس مكموالفاظ تنهيس ديسكنى الس زماني ميس رهبي يتجا وظهر يوبهت قريب سے دیکھنےکاموقعمملاکالج سے جب سام وکھر کرکھانائیکانا دھونا دمعلانا بجیول سے ساكق ببشكران كيم صان ميس مردكم والن كالمعمول تقااور جب لات وفراعت بإجانين الوكاغذ قلم ليكربيم ما تين كيمي من بنج جان توده بوليه تحقين امرار كسنتى بهي وه بماريها آجاتیں (دولوں گروں کے بیچ میں ایک بیلی *سی سرک تھی) اور اپنی کوئی تنہ کوئی گہ*ا تی ہم<sup>س</sup> كوسئاتيل يستجا دفهرصا حب بول توباكسنان سے آجيجے تھے ليكن ان كازياده وقت لكهنوسي بالرئ كذرتا تفااس ليه ممراأن سيفرف أتنابحانعارف تفاكتان وأنتي کی لڑکی ہوں۔ 1

اس زمانے میں رضیہ آباجو تھے ہے گئتیاری میں تھیں میں دوماہ کھنٹو ملکا کار حیدرآباداً گئ کھرمیں نے سُناکہ رضیہ آبا بھی ملازمت جھوڑ کر دئی جلی کین اُنفاق سے میرا دلی ا جانا ہوا تومیس اُن سے ملئے گئ ۔ وہ محکہ توص خاص "میں رہ رہی تھیں بھارتھیں ہے ۔ دُبلی ہوگین تھیں جھے دیکھتے ہی دونوں ما تھے بھیلا دیئے میں ان سے سیف سے لگ گئ اُنھوں نے بتایا کہ شکرا نے نگی ہے خون کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے حال سن کردل کو بڑا دی تھا گئا۔ لیکن التّدنے فقتل کیا ۔ اور وہ پھر لینے متناعل میں سنہ کہ بہوگئی ۔

پھر اللّٰد کا کرنا الیسا مہوا کہ رضیہ آیا کو سا بتنیہ اکیٹری کے فواتین کے سیمنار کے سلسلے بیل ۔

حبد آباد آنا ہوا وہ صرف جارون کے لئے آئی اور میرے یاس تھیریں ۔ بہاں ان کے چاہیے والوں کی کمی نظمی سب ہی ان کو اپنا حہان بنا تاجا ہتے تھے لیکن سب انفول نے ایک می بات کہی کہ بین میر داباد آؤں اور اس کا گر ھو پڑر کم بات کہی کہ میں حیر داباد آؤں اور اس کا گر ھو پڑر کم کمیں اور کھی ہوں ۔ ا

وه دن اوران د اون کاایک ایک کمی دست میں یون صفوط سے جیسے الیم میں تقویریں ۔

اس الیم کھول کر بیکھ جائیے۔ یہ ریا اردو ہال اردو مجلس نے رضیہ آبا کے اعزاز میں ادبی محفل کا اشعام کیا تھا۔ رضیہ آبا کا کہ آبیاں سنا تا اور سما معین کی وقعہ سے واہ واہ کی صداعیں ۔

کا اشعام کیا تھا۔ رضیہ آبا کا کہ آبیاں سنا تا اور سما معین کی وقعہ سے واہ واہ کی صداعی ۔

کہانی ایر دویں کا دبیس میاں میں ست تا اسب ہم تن گوش کہانی کے انجام کے متنظر - اِ کاس ایس ایس سے بھوک کرکسی کو تنہ سے رضیہ کا روب محصارت سے سوسکتا کہ وہ تھی سی جان بدیوں کے دبیس سے بھوک کرکسی کو تنہ سے رضیہ کا روب محصارت کرد کے نکل آتی - ا

دن بجر من جلن اوراد بی اجلا سول بین شرکت - رات کو کل نے کو بریر کے س اور کے کو کہ این سنایش آب بھی یا دیدے کہ این سنایش آب بھی یا دیدے کہ این کی سنایش آب بھی یا دیدے کو ان کی این کے دہ جندون یادگا رین گئے ۔ فرض 24 ایریل سے 28 ایریل تک کے دہ جندون یادگا رین گئے ۔

مے خطیس کھا چیدرآیا دسے آنے کو دل بہیں جا بتا تھا مگرکیا کریں کریہ طرح طرح کے افاتِ ارمنی وسماوی عطے ادمی کا پیچھا انہیں جھوڑتے"

رضید سیا دخیر نرگی بیسند بھی تخیس روشن خیال کھی لیکن ان کے پاس کچھ حدیں مقرد کھیں اچھی روایات اور تہذیری قدروں کا انھیں بڑایاس تھا اور ان کا دل سے احرّام کرتی تھیں ۔ مجلسوں میں مصلے ہی نہ جاتی ہوں مگر ماہ محرم کا احرّام پوری عقیدت کے ساتھ کرتی تھیں نریکس کے طور طریعوں اور خیالات کی عزت اور ان کی خوشنودی کو اپنا مقدس خریصنہ تھی تھیں رضیہ آیا کے ظرائے میں بردے کی بڑی بابندی تھی شادی کے بعد بردے سے باہر آس لیکن جب تک ان سے وہ سے وہ

ترجی میں دتی میں رضیہ آیا سے میری اخری طاقات ہوئی تقی صحت کا فی خراب ہوئی تی خون کے دباؤ اور شکر کی نیادتی ہے جہرہ پر دہ علامیش بیدا کر دی تحقیل جو آخری سفر کی شیاری پر طاہر ہوا کرتی ہیں ۔ آنکھوں میں برفاوس بیار جملک دیا تھا ہونگوں پر مکمل کھ لاتی میسٹی بھی تھی لیکن ان کے قدم میکھ شکھے شکھے سے تھے سے لیہ رہی ہوں۔

ہو چی غالب بلایش سب تمام ایک مرگ ناگرے نی اور بیے

ان سے کئی کئی سمال ملاقات نمیں ہوتی کھی ہوں ایک امید کھی کہ آج نمیں ٹوگی ملاقات میں میں ہوتی کہ آبے نمیں ٹوگی ملاقات میں میں ہوت کے آگے سب مجبور ہیں۔ رفید آبیا آئی کھوں سے او جمل کیش لیکن ایسی سینتیاں پیمولوں کی طرح ہوتی ہیں جوم جھانے کے بعد بھی اپنی نوشیو سے دل در ماغ کومعطرا ور استیاں پیمولوں کی طرح ہوتی ہیں جوم جھانے کے بعد بھی اپنی نادوں کے علادہ " نسیمن" "کانیط" اور" اللہ المحول کو بہکا تی رہتی ہیں۔ جنا نی رفید کی اس کئی تراح بھی ان کی بادگار ہیں جوانموں نے مختلف فی حدال کے میں منتقل کئے ہیں۔ ان کی تحریر دن کی زیان مائی پیملی ۔ رواں ربانوں کی مستبود کر الموں سے اردو میں منتقل کئے ہیں۔ ان کی تحریر دن کی زیان مائی پیملی ۔ رواں اور ستا السند سے ترجموں پر بھی اصل کا دھوکا ہوتا ہے ۔ ان کی تحریر دن میں چونکا دینے والی بات اور ستا کہ سنگی اس کے برعکس دھی وہمی ساکتی جمید تی ایسی درستی ملتی سے جوانسیان کے اندر کی

جميى بهوئى انساينت كوأبسته استرسدار كرتى ب

بہت کم تقادر نے رفید سیاد ظیر کے ادبی دیودکودہ مرتبہ دیاجی کی وہ تقی تقی ایک تقوق ندائ کی فی طب رفید آیا کو تھلا اس کی فکر کیوں ہونے لگی کہ اوروں سے اکفیس کیا ملا اور کیا نہیں بلاسے اا وہ تولیس انتاجا نتی تھیں کہ جہان مک ہوسکے دیتے جا کہ کرنیے والا ہی سرفرانہ ہے یے نشک رفید آیا کی یا دیں صلامرفرانہ دیں گی۔

سے معد یہ آبا نے عمر کادہ صد جس میں ذاف کا تصور بھی جان لیواین جاتا ہے قراق واستظار کی محصر جس میں ذاف کا تصور بھی جان لیواین جاتا ہے قراق واستظار کی محصر کی اور ہمیں کے گذارا ۔ بھرایک وفت وہ بھی آیا جب فراق وانتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ملن کا موسد کے ایک وائے مستمت کہ سجا وظیم صاحب کی اجانک موسد کے ان کو بھڑ وہیں لا کھڑا کی جہاں سے دہ جیس بھیں اور اب دائی فراق کی گھڑیاں ساسنے بھیں جس میں نہ بھڑ وہیں لا کھڑا کی اور تہیں امید کا سبہارا -جب مک جیتی رہیں بخ سیمانی ان کی موس و محمد ان کی کو اور بھر ہوا ڈیم میں مدین میں بینے میں انہوں نے کسی کی ما چھے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا ڈیم موسلے کے داری لین رہ کی اور بھر ہوا دیا ہے کہ کی سے اپنے عموں کو سینے میں سیمنے دنیا سے منہ موٹ لیا ہ

## سلماناريب

کس قدریمانی بات بعی جب شی نے اور بیا ما حب کود کھا تھا ۔ وُبطے بیکے دراز قد ۔ لیے سنہری بالوں کی اسٹ بیٹے دراز قد ۔ لیے سنہری بالوں کی اسٹ بیٹ ان پر بیٹی ہوئی ۔ سیٹر دانی میں ملبوس خالص دکنی تناع معلوم ہوتے تھے ۔ ایانے ایک جھوٹی سی مخول شورسجائی تھی ۔ فالباً جگر معاصب کے اعزاز میں براحمام کیا گیا تھا اس محفل میں ادبیہ صاحب نوجوان شوراء کی نمائن گی کر اسے تھے ۔ عی براحمام کیا گیا تھا ورجوم ہو ہے عجیب القانی ہے آجے جیب میں یہ سکھ دہی ہوں توانس ففل کے تمام تماع درجوم ہو ہے ہیں ۔ اور فعل شعر کا احتمام کرنے دالا بھی ۔ ا

اس فغل کے بیداریب ما حب سے طبے کا سلسہ قائم ہوا تو مرتے دم تک رہا جب کھی اباحیدرآیاد آتے یہ سب نوجوان شام ان کے گروجمع ہوجا سے الیسے موقوں برا ومیب معاصب کی نظر اباکے سگر ڈول پر دہتی رخصت ہو نے لگتے توسگرٹ یورانا کھی نریوں ہے۔ ابا چوری م سب کے سلستے دیدہ دیری کے ساتھ ہوتی قامتی معاصب بھی دیچھ کرنظریں چرالیتے جیے کہ رہے ہوں " انحفا نو زندگی کا نطف یہ دن یاریار یہ بلاٹ کرد اکتفا کو ترید گانسا کے الیا

کا دراید بھی - لیکن جہاں تک معاش کا تعلق تھا و کھاگیا کو جھی اوریہ" صبا کو کھا ہے جیس اور کھی "مدیا" انفیں کھارہاہے اس کشمکش میں ایک وقت البسا بھی آیا کہ خریدار کم ہوگے اور اشامیت تر ہونے کے برابر ہوگئی ۔ لیکن اوریہ معاصب نے ہار بہنیں مانی و همیا کی بقا کے لئے حالات سے ونگ کرتے ہی ہے ۔ "مبا "نے بہت جلد این ایک مقام بنالیا تھا باد جود بیا بندی سے متاکع نہ ہونے کے اس کی ہر دلوزری کی گئی کوئی فرق بہنیں برا اور جیاں اپنے وقت کے میت والوں کی تخلیقات "مبا "کے اعلی معیار کی گواہی دیتی ہیں ۔ وہیں "مبا "نے نئے مقے والوں کی تخلیقات "مبا "کے اعلی معیار کی گواہی دیتی ہیں ۔ وہیں "مبا "نے نئے سے میں این ایک مقام پیدا کر چھے والوں کی تھے والوں کی تا مدہدے وہ مان کا ناقابل فراموش کا رتا مدہدے۔

ابلکے آشفال کے بعد میں اوری معاجب سے دنی محفوں میں ملا قابل ہوتی رستی محقیں نیکن صفیہ سے شادی کے بعد ملآقایش دوستی میں برل گیئ ۔ مخدوم صاحب کے تعریق جلے میں اوری صاحب سے ملاقات ہوگئ کیز کے پہلے جملے سے کچے دن پہلے ملے سے معلقے۔ گلم ي معلر لينا بها تحقاياتون كالعليله غدوم معاصب سيروع موكران كامحنت كربه نيا احد محصر وزند کی کانسلسقہ چھے الواریب معادب نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ سنایا۔ کے گئے تھے ایک شاہد (صدیقی مرجم) کالک صراحی اسٹنٹ بڑا پراسرار برنا ہواہے ہوایوں کر الي مرتيمين (اويب) مخدوم ادر شتا بدائي سفوين ساته و تقير والرسي مين سمّا بدكا فراحي استينك تحدوم کے پاس رہ گیا اور چیزون بورشابد کا آشقال ہوگی وہ اسٹیٹر محدوم کے پاس بٹرار ، گیا ہم لوگ محول مول كئے - الفاق و محوكر الك دفع مجر محدوم كے ساتھ يا برجانے كابرد كمام ينا تواس اللين كاخيال أيا اس مقري وه يعربل عما تعديدي - واليي مين وه السيندا آنا ق سے مصران کے ساتھ آگیا ۔ اور دیندون لعد مخدوم بھی جل سے ۔ اب صفیہ بہت کھیائی ہوئی ہے اس کا خیال ہے کرفروراس اسٹیٹریس کو ڈیات ہے پھر سن کر کہتے سکے میں نے لے کرلیا

سے جس دن زندگی سے گھراجا کہ نگا اس اسٹیڈ کو نکال کریا ہو پھینک دد نگائیں نے کہا اور بھنا قصول بائیں مت کیئے یوں ہی محذوم ما دی نے بلا کرد کھ دیا ہے فدانہ کرے اب کوئی ایسی بات سنی پڑے یا اس وقت تو بات آئ گئی ہوئی لیکن اور ب ما حب کے جانے کے لید کیمی کھی فیال آتا ہے کہ کیا واقعی ادیب ما حب نے دہ حراحی اسٹیڈ بھینک دیا ہوگا؟ بیس الیسی باتوں پر یقین تو بہیں رکھتی لیکن لیمن حالات کچھ لیے بن جاتے ہیں کہ فیصف الیسیقادی کا علیہ ہوتے مگھا ہے۔

اوید مه حب تھے تو بہت باتونی لیکن انداز گفتگو اس تدرخمگفتر اور جاندار تھا کہ گفتنوں سنا کیئے۔ زندہ دل لیے کرتیا ہت بھی گررجائے تو بیشا فی بربل ندا تا ۔ بھی لیفتنی وہ بہت کھوے انسان بھے تو بہت کھوے انسان بھو تھے کے ناتے یہ آئی سے انسان بھو تھے کوئٹ یہ آئی سے سے بڑی کم دری تھی کو فی بات بری ملحق تومیا ف ما ف اظہار کردیتے کھری کوئ سنا کردل سے سے بڑی کم دری تھی کو فی بہواہی نہ ہو۔ تھر برسویا تحریری ان کی ہی میات کو فی ان کی بھی میات کو فی ان کے لئے وہاں جان بن جاتی ۔

کھی کھی مقوشی براتے تعقم کے ضم انڈھا دیے اوراکر ہے تا ہوجاتے کی لوگ ان کا اس حرکت بر ناک بھویں جرمعاتے سے یو ہے تو برائ تو برائ ہے خرق مرق اتناہے کہ کسی رئیس کے دیوان خاتے میں برائ اعلیٰ موسمانٹی کی علامت بن جاتی ہے اور کسی غریب کے جبو بنرے میں باعث طلاست اور میں مواب بیا ہے انسان تھے با اخلاق بامروت و منع دادا ورد وساتوں برجان دلا مات دور کر ایس جون میں دجی فدا کرنے دائے۔ ایس جون میں دجی فدا کرنے دائے۔ ایس جون میں دجی تو برائ تو مواب اور میں مات میں بھی بیارہ ہوگا اور کی بای باب ایس جون میں دجی تو دار اور میں مات میں موا اور میں مات بھر بھا دہوگئ ہم دولوں مزاج برسی کے لئے گئے تو د وجیدا حباب کے ساتھ رمی کھیل سے تھے ہم توگوں کو دیچھ کر اٹھ طور ہے ہوئے اور میں ساتھ لئے کرنے میں آئے میں ہوئی کہ ہوئی کہ دیکھ کے ایس میں ماتھ لئے کرنے میں آئے میں ایس میں ایس کے اور میں ماتھ لئے کرنے میں آئے میں ایس کے اور ایس میں اس میں عالم علی کی طرف اشارہ کرکے لولے آپ تو تھے ال ایجر میں تشکایت اور شکامیت میں اس عالم علی کی طرف اشارہ کرکے لولے آپ تو تھے ال ایجر میں تشکایت اور شکامیت میں اس

بلاک ایناسیت تھی کہ کچھ جواب دیتے بن مزیرا ۔! كافى ديد بو كي تقط كردن بين اليسي الرا الكي تقى كه أزادى كيما تحد ينش ندد سكتے تھے بات كرتے ميں كوئى تكلف موزا تحاسلال بات كرتے سے بيمارى كاحال تو إيسے سام متع جسے کوئی لطیفہ بیان کر نہیں ہوں۔ عالم علی کو امراد کرمے سگرٹ مطایا کہتے سکے مجھے حوالت بہنیں ہونی لیکن دو سرول کو پینے دیکھ کر توسٹی بہت ہوتی ہے۔ صفیہ نے بنایا کہ ایک دان صفيه كوساحتے بنھاكر زىر دستى بريانى كھلائى ا وداليسالطف انھا يىپے تتھے جيے تحد كھا سے ہے ہوں ۔ غرض ہم لوگ کا فی دیران کے ساتھ لیسے مطلف سکے توگیٹ تک اگر رخصت کیا اور تجع کنے کا وعد کھی لیا۔ جنددن بعد بہتہ چلاکہ اوبیہ صاحب بہیننال میں نٹریک کر ہے۔ کئے بیں حالت نازک ہے ہم لوگ تھا دی کے لئے تکلے لو برسویے سیمے تھے کہ نہوانے کس حال میں د کیمیں لیکن و ہیم کو بی<u>مٹے ہوئے ملے بزرین</u>د آواز سے ہی سہی خوب مایش کیں دل نے کہا اس حالت میں بھی رہیں توکی بڑا ہے۔! لیکن اس کے لیدسلس ان کی حالت بدلتی اور مگراتی ريى صفيه جو خود ويايته من بيراني مربين سيد ول اس لوجه كويروانشت مركسكا اوريركي الس بارجي ميم ملت محو توسورت مال بالكل حقف تقى ميال بيوى بلنگول برير سے تقع ا مربي صاحب كوسلسل بيجكيول في ملكان كرد كها تحا - ليكن زيال يرسى فسم كالكه شكوه

 اویب صاحب اس سغری تیاری پیس تقریباً در سال سے سکے ہوئے تھے اس کئے کام کرتے ان کی موت اچانک نہ تھی لیکن ہے وقت فرور ہوئی ۔ ان کے حوصلے جوان تھے کام کرتے کی گئی تھی انحقول نے اپنی ہمیاری کے بعد " صبا کے ایک شاہدے میں تھا تھا کہ فی نے دندگی سے بیار سے میں جینا چاہتا ہوں " ا دیب صاحب عربی اس مزل پر تھے جہاں سے انسان ما منی کے تجربیوں سے تقیل کی رائیں ہموار کرتا ہے اور راستے ہموار ہو بھی چلے تھے مگر مگر ہستی ہے کر موت کے بوری سیھینے کے جوخواب صفید نے دیجھے تھے اب پورے ہوئے کہ موت کے بوری میں میں ایک خواب بن کررہ گئی ۔

ہا سے ملک یہ دستور بھی پیجیب سے کہ فٹکا رجب نک زندہ رہتاہے اس کومر سے ہمیہ مجیور کرتے بیں اور جب مرحا آسے تواسی موت کو اورب کا ایک عظیم سانچہ قرار مسے کر خاموش اختیار کرلی جاتی سے ادبیہ جیامب کاخیال تفاکہ

> میں نے س دل سے شیخ کی کوئی ہے ادیب یاد ایکی نمانے کومیری ہے جب گری

> > كيا ترما في في و رحما ؟

قاضى عبد الغفارصائ بيلى مرتبه جبراً بادمين جبدراً بادى اردو صحافت كے وقاروا عنبار كواونجاكيا اور شخ بنايا انھيس كى مساعى كى جل ولت اس شهر حبدراً بادميں بہلى مرتبه الجن صحافت اورانجن مديران جوائد قائم بهوني . د جنب اخر حس معاصب

## مئيرِ کَارْوَان جَابِ حبيبِ الرحمٰ ن صاحب

مع توجع ما دمين كريها بار بابا (جيب الرحن ماحب) كوكب ديكها تها بوسكن من من محققه على من محققه الموسكن من من محققه على من محققه على بار بابا أراد تها و ما في ماسد بخرف و القول حالى باد شاب من المالة تقاله المراب كالمراب كور بالمالة من المراب كور بالمالة من الموالة المراب كور بالمالة من الموسطة والول ما دائره من اس قدر وسط تقاله الكور شنس على كمرتى توسد كور بها ماتى من المراب كور بحيات بالمركب كور بالمالة المركب المركب كور بالمالة المركب كور بالمالة المركب كور بالمالة المركب كور بالمالة كور بالمالة كور بالمالة كور بالمالة المركب كور بالمالة كور با

باباسے ہادا تعادت آوس سرال آنے بعد ہی ہوا گر بحیثیت فاض صاحب کی لڑک کے!! میکو پر سس کر تھجب ہو کا کہ چھے معنوں یں چیدر آباد آکر ہی قافی صاحب کی بٹی کو بی قافی سے متعادف ہونے کا موقع را اس کو توکیقے چراع سلے اندھے ا

حیدآبادی آبادی آبادی المادر داون کی کی نقی خاندای دوابط نی خواه المحافم المی خواه المی خواه المی خواه المی الم المادی وجهد المون کو این از بوت بول آباد می آباک چاہد والوں کی دوجه سے احساس سنائی کا کلم میں نہیں ہوا۔ رجموں نے مجھے عزیروں سے فرو کر چاہا آگران ناموں کو گانے بیلے جاؤں تو دور اسلام المون کو گانے بیلے جائر المون کو گانے بیلے جائر ہوں کو دور المی المون کو گانے بیلے میں المون کو گانے بیلے میں المون کو گانے بیلے کے اور دو المین ترقی اردو "کے معتمدی حیثیت سے جائز ہوں کے دور کو گانے کی جب جیسی اس طرح کرتے ہیں۔ دور سوال میں جو لکھ کے اس واقعہ کا ذکر ایش کرتے ۔ اس دور آسی سی اس طرح کرتے ہیں۔ دورہ کر اللہ بیلی کو لکھا تو المون کو گان کا میں بیل سے دورہ کرتے ہیں۔ دورہ کرتے ہیں میں المون کو کا کہ کا دورہ کرتے ہیں میں کو کا دورہ کرتے ہیں کا دورہ کرتے ہیں کا دورہ کرتے ہیں میں کو کا دورہ کرتے کی کا کی تعین کے دورہ کرتے کے دورہ کرتے کے دورہ کرتے کی کو کا کو کا کو کا کہ کا کو کر کو کر کو کر کو کا کو کا کا کو کا کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو

ہوئے حدرآباد ہیجے اور یہاں کی تناخ کو دوبارہ متحرک کرنے کی غرض سے میں نہویں احباب کو موعوکیا اس احتماع کے بیچہ یں الحبن ترقی اُردو عشاخ حدر آباد کا کام دیے رہرد کیا گیا ۔اوراس طرح تودکو مصروف رکھنے سے لئے جھے ایک کام بل گیا ہو عین میری دلیسی کے مطابق تھا ۔ " یہ تھی وجہ ہے یہ ایکے انجن سے والبرتہ ہونے کی !

اوراگر ڈرتے ڈرتے مدعازبان پرم، آجائے تو ٹری زورسے لاول پُرھیں گے اور نہاں دور سے لاول پُرھیں گے اور نہایت ہے مرق تی سے فرائیں گے۔ دو کی افویت ہے ایم بکو کوئی دو سرا کام نہیں ہے۔؟ اس اچا تک حلے سے اور سان فطا ہو جا نیگے اور نکھنا تو کی ہو مقرن سوچا تھا دہ بھی تھوڑی دیرکو دماغ سے نکل جائے۔ یہ سب سوچ کران سے کچھ دیں قت سرنے کی ہت ہی نہ

ہوئی معقرد دالے سے ہو کچھ معلوم ہوسکا اور کچھ جو آنکھوں نے دیکھاتھا اسکی مدر سے مغون مکھا گیا ہے۔ مغون مکھا گیا ہیں

حبيب الرَّحَن صاحب بيدائش حيدراً مادي بين مررسم اصفيه - دارالصادم ادر نظام كالج كي يعد عليك سي ايم اي ايل ايل بي كامياب كيا تعليم سع فارغ مرسف لوركي دن عليكام ين مواشيات كي الجرر رب د دارالعلوم اور عليكم الكرار چاؤسے کرتے ہیں۔ دکن ہوتے ہوئے تھی علیگڑھ کا ذیک کچھ استقدد کہراہے کہ جدداللہ بون يراشب بوسف لكراب ليريي والعال كوميددامادي ماس كوتب اري بنس بية. ایک بات سمجه مین نبین آن که آخر بابا کویل بل بی فرصے کی کیوں سوچی . دوده كا دوده اوريان كاياتى جس كا أصول جوانكا وكالت كرنامع لوم \_اليكن الله في بعد الله ہی جلنے کسی اور کی و کالت کرسکے یانہیں اُردوی و کالت تو ڈ نکے کی بوٹ کرتے دہے ۔ اُس كالتحبيه بعدراً بادين أردوني إيامقام والسليا اوراج حبس طرح عيل عول ربي ب اسكى مثال كمين اورنهن ملتى غرض على كالصهي عثما شرابي نيررستى أيظية اورمعاتنيات كيروبيس مقرر كفي المعالمة عن الكلسان جاكرلندن اسكول آف اكنا مكس سعد B.S.c د كرى لی بخلف ماہرین معاشیات کےعلادہ پردنسیرلاسکی سے شاگرد بھی رہے س کا ذکر طب محرکے ساتھ کیا کرتے ہیں۔

اسی زمانے میں اُردویں معاقبات برکتاب بھی تکھی گر حبیب الرّ بی ن ماحب اس کواذ کار دفتہ کا نام دیتے ہیں کیکٹ مقبقت یہ سے کہ آج بھی اُردوسے بڑھے والے اس کتاب کی مددسے اپنی دامیں ملائش کرتے ہیں .

تقریباً ۱۳ سال عمانیہ لویورسٹی میں کام کرنے کے بعد محکہ اطلاعات کے ناظم مقرر موئے۔ چند محکہ اطلاعات کے ناظم مقرر موئے۔ چندسال بعدی محکمہ صنعت وحرفت نے انکی خدمات صاصل کولیں اسوقت نواب مہدی نواف مجمل کے فرائض انجام دے دہے تھے ۔ انکے بعد حبیب الرحمٰ صاحب انکے جانشین ہوئے ۔ ابھی طائد مت کے بھارسال باتی تھے کہ ۱۳۹۹ء یں ابن مرض سے وظیف

يرسبكدوش بوكية.

بابا جب كمام كى دمردارى لية بي تواحداس دردارى دويد بوجاليه الخن كى معمدى كياستهالى كوارد وكم موكر ره كية اورا موكاد أردوك بقاوكا ايك بياد المعادية ين أردوكا لي شكل ين توردار بوا إس اقدام سه ندهرف أرد وكو يرما والله بكدان لكر ك ليدًا على تعلم ك درواز م كفل عد يوكى مجورى سيتعلم جارى مركه سكت م وباتوات جاريدى سيل مى مدا ہوگئ ۔ اُردوكا لى كيسلى كيب بن يہ تابيز مى نام سى يى م بمال سے دب او إل اور بی اوال کامیاب کیا تھا ۔ کی معصوم دن تے وہ اسا آندہ کی يَ لُوت مَدُوت كَ أَس مِهِ بَهِرِمْنَال كِيا بُوكَى كَم بِلا مِعا وهذ الدرسي مِن بَقِير سِيرَ عِيلًا انكى كي الكن طابط كم الشِي عُوق كوم كان ربّى تكى بنوردادب سے دوم مكى شايى الى كى وال الدرنا قاب فراوش دورن على بن الجح الردوكا لي توقدم جلت مدرال مى بني بوق مع إعراضي شامل ماصفے اردو آرٹش کا فی کانٹوسٹند جمبور السی شاعرنے بڑے تجربے کی بات کی سے کہ تھوسی بهنس بيد منسسه كافر للي بوني" ارود كانستند يعي كير البيهايي بوما يد اور يرنسته بي تو تحقا بكر باد جود فی الفتوں کے مرهرف بخروں کی بلکہ اپنوں کی بھی- اپیوں کی فی نفتوں کا مقابلہ برا سومان دون موما ہے۔ اردوارس كالح مائم موكي،

الش كالج كے قیام كے سلے میں حسن سنام صاحبك ذكر نہ كرما ناانصافى ہوگى كيوں كروه بابا كوسي كھے اللہ كالم اللہ كالم اللہ كالم اللہ كالم كے قیام میں حسن برابر كے متر بك كالے كے قیام میں حسن وستی دفروش كا سمالا بحال نے افہاركیا۔ وہ بلا موالا خد جیب الرحمٰ ما حب كا وادول كے لئے سہوارا نابت ہوئے الگر بابا ہر برالزام ہے كہ دہ تحشك مراج بين تو يہ بہتمان ستا يہ بحائى برقی سہوارا نابت ہوئے الگر بابا ہم حرفا۔ اللہ جاسكتا ہے بس اول سے لئے کمر واكر بلا نيم حرفا۔ ا

کے لگ بھگ رہی ہوگی گئی ادانے۔ وصلے اور عزم کے اختیار سے نوج انوں کو بھی اس کر دیسے تھے۔ اللہ کے جوش وہمت کو دیچھ کر نوجوالوں میں کام کی احتیار ہوتی تھی۔ با یا پہلے تو بیٹے ہی مسکتے وقت کا ایک ایک ایک کی مقدراور کا را مدطر یقے سے گذارتے۔ لین کھن انجمن الدروکا لج معرف نے کا فی نہتے یا کہ دوست اصابی اعرار برگئ اداروں کی وحد داری لینے سرلے کی ۔ علاالدین کئیکل کالج اور ممارکا لیے تو وہ باتی ہی تھے۔ ہمینیہ یا تی اسکول جب کردم تو در فی ایا بااس کے لئے مسحاتا بہت ہوئے ان تمام کا موں کے مائی مساتھ بنر ار دودال حفران کے لئے اردوکی کلاسی جلائی اور وو در مقرک والعن انجم مسحق بی ایک اور وی کا کی اور وی کلاسی کے ایک مسحق بی اسکول جب کردم تو در فی والدین کے لئے اور وی کلاسی جلائیں اور وو در مقرک والعن ایک میں تھے۔ اس تھ میں ایک میں کا کہ دوست کے اور وی کلاسی جلائی اور وی کا کی دیتے تھے۔

حبيب الرحمن صاحب جوهم ميس جي وبهي المر وفول مي بعيد بها وكي كنيائش مي بيس. بے صلاصولی انسان بیں ۔ لیفن خوبیاں اور عادیتی الیسی بیں کہ عام طور سیمتنکل ہی سے تطر اسکی اورشایدا تین خوبیول کی دیرسے ان کی ستحصیت برای پرکشش مو گئے ہے۔ وہ بہت صاب ستقرے اورسادہ زندگی بررمرفے کے قائل ہیں ۔ تضع اور ناکش سے نزاید ہی کوئا تنا گجراما بو خِتما یہ برانی ن ہوجاتے ہیں کیجی کھی فائدہ بخش قسم کی تمانش بھی ان کے لئے اکتاب کا یاعث بن جاتى يد يي ايرم تبراردوكالي كورن سے يوم تعلى "منابلط إلى داستادون اور طلباء کی خوایش می کم لوم منتاندار بیمانے برسنا یا جائے بین ایکے دور کی تیار لوں کے علاوہ اردد عال کی سجاد سط پر بھی خاصی توجہ دی گئی ۔ ان علمی اور تہذیبی سر گرمیوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ كالحِ كِيهِ بِتَهِرت بعد عُون ان تُمَام با توں كو فربن ميں ركھ كمه بيم بوگ كام مي<u>ں جيے ہوے تحوو</u> دن مك بايا برسے مبركسائم اردومال كے بنا دستگار بريفول انفيس كے ہمارى تواناميان يربا و بوت وين سيعة سيد أخر صبر كابسا مر جيلك مي گيار مال يربرطري تنقيدي بطرو والي اور اولا" كيايين يوجه سكتابون كرآب لوگ يوم سنبي مناسيد بين ما شبلي صاحب كاعرش سا واردو کالج کی امداد کے بھے جیب بھی کسی تفریکی بیروگرام کی تجویز بران کے سامنے رکھنی کئی ''ابی توی

كوره كدك للمعين المري ا

ایا دورسے تسکھنے والوں میں حشک مزاج مشہور میں ۔ کچے دیر ان کی سحیت میں گذاری ہے وہ کہ ان کی سحیت میں گذاری ہے تو معلوم ہوگا کہ خوش مزاجی کا ایک آبٹ ررواں سے کھنٹوں ایطف کو جی نہ چلسے میں ارمکن ما مدہ میں سکھنٹ کے مساحب ستین ہرفوص اور نحیت ہو سے دل کے مالک جی لیکن ان سے یہ توج رکھنا کروہ فیلنے کا بھی ایپ کو بالیموں میں نے لیکھے سے لگا لیسنگے یے سود ارسے ان کے حلوص و فیلن کا رہیم و اور ان کا روید اور ساوک ہو اس ہے۔

جيب الرحمت صاحب كإبن زندگى كي واصول بنالي بين جموق جموى باتون بين

میں بھی ان کاخیال کے میں۔ جس نمانے میں میں اردوکا بے میں تھی تقریبا روزان ملاقات ہوتی تقی اس وقت ان کے کام کرنے کاطریقہ اور رسمان سمن کو قریب دیکھنے کاموتھ ملا. مثلاً ان کے بیٹنگ کے پاکنتی ہمیشہ اخیاروں اور فائوں کا ڈھیر نظراً کے گائیکن غور کریں تواس میں بھی ایک ترتیب اور سلیقہ ایرا واسے کے فائیل کی گھر تقرر کمیا جہاں کہ فائیل کی جگر دیل جاسے بیا اخبار کی ترتیب میں مار کے فاکا فرق انہائے۔

ای توبای و ترسی بابندی سے بخن کاچندہ فیتے ہوں ایب کی بابندی وفت کے مومون فائل مجھی ہیں اور آیب کی ایمانداری برکسی تسم کے ستید کی گھڑائش بینس سے لیکن چوشی اکموں ندم فائل مجھی ہیں اور آیب کی ایمانداری برکسی تسم کے ستید کی گھڑائش بینس سے لیکن چوشی اس اس وقت تک اصول بنا لیا ہے کیچندہ وصول ہونے نک یا در وان کرائے رہیں اس لئے ایکے پاس اس وقت تک بوسٹ کارڈ آ تاریع کا جب کہ بیندہ ان کے ہا تھ میں نرابع نے جائے ان کے ہا تھ میں نرابع نے جائے ان کے ہا تھ میں الجن کا جبازہ میں کہ ایک دوسرے یا تھ سے رسید تھ اور کے ایمان کی ہے۔ بھی معا طرحساب کن کی سے ۔ کھن الجن کا جبازہ بیا کہ دوسرے تمام اواروں کا حساب کن برگھر کے اخراجات و آمد نی کا صماب لیسا درست سمجنے ہیں کو اگر ایک کا مراب کی بینی والا دروازہ کھٹ کھڑا کے توحسات کی کے گور ن بیا نی بیلے جائے اور ایک مراب کے کور ایک کا مراب کا در ایک کا مراب کے کور کی بیا تی بیلے حدول کے اور ایک مراب کے کور کی بیا تی بیلے حدول کے کہ کور کی کا مراب کے کور کی کارو گے۔

وقت كى يابندى سي اسم اصول يراغين كے جلے بول يامكر كى كو فى محفل ايك سنظة ماخرى

بردا شت بین کرسکتے ۔ ہم دیکھتے تھے انجین اور ار دو محلس کے موقعوں پر اگر مفرر وقت ، کا طاب کھتے تو بارہ کی طرح بے بین مرح وجائے کرسی پر سلسل بیلو پر لئے نہیں کھی بولئے دلے پر کھی یا فعد کی گھولی پر نظری جا بیش یہ شیر واق کے دائن کی توگو یا تما مت اُ جاتی ہر منت بے جینی بیس واس پر انے کھی وایاں با بیس بیر اور کھی بایاں دائیں بیرا ورجی رہے بیالیسی بیرارگی اور بے جینی اور بے بسی کر بر شخش محموس کرھے ۔ بیر اور کھی بایاں دائیں بیرا ورجی رہے بیالیسی بیرارگی اور بے جینی اور بے بسی کر بر شخش محموس کرھے ۔ بیر

د متعداری کا یہ عالم ہے کہ د دست نرکبی سے تواس کے قاندان سے روابطا قائم سکھتے ۔ مجھے یا دیسے میں ڈیپ - اد - ال کا احتمان شے رہی تھی ارد و مال اگرا متحان کے لئے بیٹیوسٹی جانا پیڑ ماتھا ۔ ہا یا نے ابک طریقہ بنالیا کہ برسے آتے ہی مسلام دعا کے بعد کہتے "او مبلدی سے چیلئے بی لو با مسکل تمیا رہے "

إِبَّا كَانْتَنْقَالَ بِوجِهَا تَفَا ظَابِرِ بِ سَبِي سَكَايِت كَامُوقَعْ تَعَانَهُ كَا الْمُرَكِّمُ مُنَّ لَك چائے تک کونر پوچیا - اِبر ابا کی وهنوداری تقی ابسا کر نے کواننادل جا ہشا تھا ۔ فالرجان (بیگم حبیب الرحن) کے ماتھ سے بنے دہی پر مہیتند بیری نیت خواب بوجائی تی ون کے سی محتمیں

بینب اس ) ہے جا تھ سے بینے درن ہر ہیں دہیں ہیں ہوت وہاں ف رسے مسلمہ بہونے جا دُن بیگم بیاستا کو یاد لاتے بھی اس کو دہی تو طعلا جیجے ۔

یری پیشاان کی مضیقہ جیات عیس ندگی کا طویل سفر ایک سیسے رفیق کی طرح طے کیا سوچی ہوں
کہ ان کے بنا بابا کو کسیدا گئی ہوگا۔ بیوی کی جدائی کا دکھ ابھی تازہ ہی تھا کہ بیٹے کی موت کی خر
سستا بیٹی ۔ تقریبًا جیا رسمال سے کراچی بیس بیٹی کے ساتھ بیں یجیب الرجان صاحب میدرآ باست
ماہر جانے کے تصور سے بھی گیرا جائے تھے اوراب الیساوفت کیا کہ حالات نے وطن ہی جیور نے
ماہر جبور کر دیا ۔ کتنا جیور سے انسان ۔!

## تَاثُراتِسَفر

انستان کا بہلا سفرتو تھا حقرت آدم کا موقی بی حقاکے از قبنت الفردوس تاکرہ اور اوس اور اور افری اور افری سفری سفری سفری سفری سفری کی سفر کے در میان وقت یہ سفر در سبین اجلے اس کی الشریال نے بھٹک تک مددی البنتہ پہلے اور امری سفر کے در میان وقفی سفر در سبین اجلے اس کی الشریال نے بھٹک تک مددی البنتہ پہلے اور امری سفر کے در میان وقفی سفر در سبین الموں المحقاق اور تقددت کا میں مافر کا بعق المحقال کی میں موری کرواوری سامی مال کرد و

توین بعالی ہم نے السّٰ کے فرمان کومرآ تنگھوں پرلیا ادر پر کتے ہوئے نکل رہے سے منظر میرکہ «سیبر کمدد نیا کی غافل زندگانی بحرکہاں ہ

کینے ملک کی توخوب سری تھی کیکن ملک یام بہا سفر کنیڈا کا تھا کردیاں ہما را تواسٹہ بہیدا ہونے حالاتھا ۔جی ہاں آج کل ٹائی پوتے دیار عیرس بہیا ہونے ہیں۔ بجائے بیٹیاں ماں باب کے یاس کے کنے کے ماں باپ انکے پاس جانے ہیں اس کو کھتے ہیں رام یڑی الٹی گٹکا!

وقت میں کئی ہوائی جہا تیبار کھڑے ہے ہے۔ اس جھ اری سے کام لیا کہ بین ؟ لول جہانے کا ای روست کے کا فی روست کام لیا کہ بین ؟ لول جہانے کے ادر کی جی دلجسیاں کچھ کہ نہیں جہازی نقطائی کر مینوالی نوکیاں ۔ جا کے ایک بیاری بھوٹی بھالی صور تی اوراس بر فشمت کی ستیم طریقی یہ کہ جاتھ میں جھاڑو ۔ کچھ کچھ ستسر ہوتا ہے کہ دور غلامی میں کون جانے کا لاصاب ہوگ کی ستیم طریقی یہ کہ جاتھ میں کیوں کرم نے لینے ابسے منا کھا کہ احقارہ مرال با ستاید اکس ممال کی احتیاں کو کچرے لے جاتے ہوں کیوں کرم نے لینے ابسے منا کھا کہ احقارہ مرال با ستاید اکس ممال کی عجم ہوتئے میں اور لغیر تکوان کے عجم ہوتے ما نہ اول کی مولی کی دہاں تک بہونے کا موال ہی بیدا ہمیں موتک لے محمد یا ہر تیس تھا را دو ان تک ہی ہوگئی ہوگئی ، دولاک کی دہاں تک بہونے کا موال ہی بیدا ہمیں موتک لے حدے کر بات جھاڑو والی تک ہی بیونی ہوگئی ، موگل

چھاڑو والیوں کی صورتوں کو آنگوں بسائے لندن سے ردا نہوئے نونیوارکی ہوئے کے بہان جہا تربدان تھا۔ ایر کینڈا کے جہاز میں بیٹھ کرجانب کینڈا برداز کر گئے چند گھنٹوں میں لور من یہ مین جہان ہیں۔ یہ مین کے ایک دات ویاں گذار کر وینیک ہے ہو موس مرام کے ایم لیورٹ برجا آنرے جہاں لین بیٹ کو تشتیط پایا۔ کیچے سے لگایا بلائن کیں اور کارکے ذریعے دو کھتے میں مزل مقصود برانڈن مرام ما میں اور کارکے ذریعے دو کھتے میں مزل مقصود برانڈن مرام ہوئے گئے۔ لندن سے بیان کے کیا گذری اس بربردہ برا ایسے تو ہی بہتر ہے ور مذہ اسے تا ترات منا تر سننے سے بیلے ایسا نہ ہو کہ بادی حافقوں کی دودا دس کر بیادی طرف سے آپ کے تا ترات منا تر یہ ویا بین مقتر فقر الحرار کر اس طرح ہم نے میکے ہا تھوں کی دودا دس کر بیادی طرف کے آپ

کینڈادیٹائے بڑے ملکوں بین دومرے نمریتمارکیا جاتا ہے آبادی 'رقبہ کے اعتبارسے بہت کم ہے لیجی دو کر وط سیس لا طھ اِنوشیاں کھا اپنیا ملک ہے۔ معدنیات کے خوانوں سے 'فدرت نے دل کھول کر توازا ہے کئ موسم ہوتے ہیں بڑوسم اپنا ایک الگ کر دارا ور منوزٹ س دکھتاہے۔ قدرتی مناظر کی بہتا ہے۔ مناظر کی بہتا ہے۔ مناظر کی بہتا ہے۔ مناظر کی بہتا ہے مناظر کی بہتا ہے۔ دو بہاں بابید ہے اس ملک جا ما دجود میں آئے تناید ایک عدی جہاں تک تبذیب و تبدل کا تعلق ہے دہ بہاں بابید ہے اس ملک جا ما دجود میں آئے تناید ایک عدی بیس گذری اس میں در کھیا بین سے دہ بہاں آئار قدیم جسم کی کوئی چرز ہی بین باتی جاتی بلکہ اسس می در کھیا بینت

بے کہ ایک بار ملک گوم لینے کے بعد ددیارہ جانبی تواہش ہیں ہوتی بتلا ایک مکان ا در ایک دکان اُگر آب دکان اُگر آب کے دیچھ لیا تو سیھے لیجے کر مہاں بھی آب جائی گی ہی نمونے نظر آبیش کے حتی کر مگر و س کی سجاو اُگر آب کے دیچھ لیا تو سیھے لیجے کر مہاں بھی آب جائی گئی ہی نمونے نظر والو پھر اور در گانوں میں دھی سے دقع وقع وقع طور طریقہ اور در گانوں میں دھی سے دقع وقع وقع مور طریقہ

سبب ہی ایک جسے ہیں۔

یوں تو چھائی برائ کسی کی برات بن بہوتی - اپھے بہت برجگر ہونے ہیں لیکن کچھ برائیاں ہو دیاں ہر کی طرح بر تی جات بیان بہوتی - اپنے ہی دوستا نیوں کو اس میں ملوث دیکھتی ہوں تو بہت لکلیف بوتی سیس میں میں میں میں میں ایک اور ہوئی الکیف اور چونی کے بین میں دہاں کے بین میں سے بہت منا تر بہوئی - کئی جر تناک اور ہو تناک انگرا فات بھوئے اور چونکا دینے والے واقعات بھی بیٹی آئے - کچھ بابنی دل میں مگر کرگیاں تو چھے نے بد دلی اور برادی کا اصاس دلایا ۔ اصل میں بناملک ہونے کی دجہ سے ان کی ابنی کوئی ہمدنی اس کی بین سے ۔ نہ ہمی کئی کوئی میں بین کی خصر میں آئی ہیں اور اگران کے ساتھ اعلی دوایا سے آئی بھی بہوں گی تو مشینی نندگی میں ان کے حصر میں آئی ہیں اور اگران کے ساتھ اعلی دوایا سے آئی بھی بہوں گی تو مشینی نندگی میں الجو کر دہ اس کی حفاظت نہ کرسکے سیج یو پھٹے تو دیاں کی دنیا ہی نمال بید میں بیارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ۔

اسیس کونی شکی ایس کے بیاری کا ملک سے بیجد صاف سخوا - لوگ بس نکھ وقت بر کام آنولے . تجارت ہویا مرکاری طاندہ ت ایمانداری اور دیا نتراری سے انجام دیتے ہیں ۔ وقت کے بیار دو وہ سے کی اور آبیے بھی نوق و کی بیل کہ ان کے بیار دو وہ سے کے بیلے اور نیان کے بیتے قابل بھر دسم ہوتے ہیں اور آبیے بھی نوق و کوئے ہیں کہ ان کے اعتاد کوئی بہونی میں گے۔ ناب تول زیادہ ہوں کہ اکر میں نے ایک گر کر این تو ہوا اگر نظائسی فکان سے خوردی ہوئی جیز اگر آب ایک جینے کے بی بھی واپس کرنا چا ہیں تو و کا ندار توش دلی کیسا تھ فکان سے خوردی ہوئی جیز اگر آب ایک جینے کے بی بھی واپس کرنا چا ہیں تو و کا ندار توش دلی کیسا تھ کے کرفیمت واپس کر دیتے ہیں الیسا بھی میر سے ساتھ کی بار ہوا۔

عام زندگی میں کام کی قدر کی جاتی ہے کام کرنے سے غرض کام کی نوعیت کیا ہے اسکی برد اہمیں کرنے میں میں ہے جھے سے میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں ہوئے اسک کے تعلقات میں جھرے یا تنخواہی جائی ہوئے ہوئی میں جھارہ دیسے والا مالک کیسانخہ نے لکافی سے بیٹھ کرکا تی میں ہے در

نے بھی بحورت کومرد کے برابر کا درجردیا مع بلکہ کہیں کیورت کے حوق مرد سے تیادہ ہی ہیں مكرك كامول ميس على مردكوبيوى كاما تقديثانا برائل المعتب الت كيها ل بهلا يجر أينوا لا بوتايي تومال کے ساتھ ساتھ ہوئے والے ماپ کو بھی جے کی پرورش کے پونے گرسکھا سے جاتے ہیں ہم نے اکثریازاروں میں دیکا کہ نیکے کوسنحالنے کاسلیقیں پیس زیا دہ ہے۔

كنيرين بركي زنره ول اور شوقين مراج بويرين عرض يه بوكير بور زندكى كزارنا خوب جلتے ہیں باوجودان تمام توبیوں کے اور حکرموائتی طور پر مطعن ہونیے ازدواجی زندگی میں بڑا محمول تظرأتاب بررور مراجر تعبي اور يح برباد بوت بين حيكوك ورازايان جوما تعايات تك يبهونيج جاتى بين اروز كامعول بين اجارات إلى دا تعات مع مرب ويدين بن بيابى ماون كي يمي كمي بنين ال الدكيول كى عرب متلك سدا العامال بهوتى بول كى السي ما بن اكترييج كو مبيتال من بى جيوركر على جاتى بين كوى تويه جات يتيم فاتون مين بلتة بين اگر متمت اليعي بوتو كوئى لاولدكود لے ليتابيد

مراخیال ہے اعلیٰ اقداراور مذہبی روایات جو بزرگوں سے ورتے میں ملتی ہیں اور زندگی کی راہیں تنوين كرفيين معاون لابت بوتى بين ال كايمان فقلان بيرعر يابيت اور في ويأنى ألى بتديب معے صطرح جذبات کی رومی بہر جھو فی جھو فی خردل میں تمادیاب کرتے ہیں اس طرح جند برسوں میں اپنے ما تعون خم بھی کرمیتے ہیں۔ بخی مواملا یں برلوک کا دف بن نہیں کہتے زرگوں کے تجربے سے فائدہ اعماما یا اہم قدم اعمانے سیلیان سے شورہ کرناکس رشال کھتے اس نیجہ رہیک اپنی تقل کے بل بوتے پر الط ميد صفيفل كريت بين يرترتى يافته ملك توفرور بيلكن نتطاني الكويم civilised country معن تہذیب یافتہ ملکیوں کہاجاتا ہے ان کے دہنوں میں تہذیر کی جوجھی نفور ہو کم از کم ہاری سمجھ سے بالاتر سے دیکھئے وقت کس طرح پر لگا کر اُوگی اورائی تو پہت کچھ کہتے کو باتی رہ گیا خاص کر بچوں ا ورينددستانى فاندانول كاطرته ندلگ دغيره - خير سيرسسى

﴿ يَلِدُنُهُ مَا يُعْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

## ست برحدر آبادی نغب بیمی ترقی بین محوالمین کارصه

هُ فِي اللَّهِ فِي مِن لَعِلْمِي تَرِقَى اور مِيارى كالبِّدا في كام مردون بِي تُوكِرنا يُرابِيرُوكُ انسوين مدى كے لفف اُخرتك بمارے سماج كے اليسے بندھ طبكے اصول تھے كم عورت کے بارسے میں پرسومیناکہ وہ اپنی تعلمی بیاری کے لئے کوئی علی قدم اُتھا یکی ما مکن سی مات تھی۔ منگ آزادی اور عدری افزا تقری کے بعد سماج کی چولیں مل کین اور مختلف طبقوں ين ايك ايسا انتشار مدابرواكم أس في سنيده زم نول كوسو يقد بر عبور كرياء تعدا كاشكربعك ماديه ملحين اور مفكرين في دوسر عسائل كساته ساتم عدرت کی تعلیمی اور سماجی اصلاح کی طرف بھی توجیج ہدی ۔ اگر ہم مزر وسان کے اس دور کی تا ز با لول كادب بطرهين تواكثر ومبيّنتر زبا لول مِن مِيند موضوعات مشّترك نظراً لينكُون يوفور كى تعلىم ا درسماجى حيثيت كالموضوع نمايان نظراتا بدع وركبون حاليك سرسيد الديراحد وال ادرشبى المصاعد الرنكيك ويرنش لنكم "كو ي فيرصين تومنوس مركاكم اس زمان ك صاس دل اورسيلادماغ ايك بي جيس خطوط برسوح اور كوربع عص

الیی بات نہیں تھی کہ جنگ آزادی سے پہلے تعلیم نسواں کارواج ہی نہ دہا ہوناں میں الی بات نہیں تھی کہ جنگ آزادی سے پہلے تعلیم نسواں کارواج ہی نہ دہا ہوناں میں ایک خاص طبقے مک محدود تھی امراء اور توشیاں گھرائے اپنی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے تھے ، ان توانین نے اوب کی دنیا میں نام بھی بایا ورز با بسر کی بیشی گلیدن تیک اور شم زادی زیب النساء تماریخ اوب میں مبکر نہ باتیں جنکاد بی ستہ بارے آج بھی قرقر کی نظر سے دیکھ جاتے ہیں۔ ایمکن اس مقام تک پہونی اصرف ستا ہراد یوں اور دوسا تک ہی محدود تھا۔ نیلے متر سط طبقے کا دکر ہی کیا۔ خود متر سط طبقے کی متر فادین بھی والیوں کو تحریری

بودك برصانوسكها دية تعالى عورت كم باهين قلم بردانت نهين كريكة تعد به بودك بالموسكة المراق المراسكة ال

مولان حالی خابی نظوں یں عورت کی حالت زار پر روشنی ڈا نی ہدا ور مجانس النساو " یس انکی تعلیم کا مطالبہ کیا ہد ۔ بلکہ دیکھا جائے تواس کتاب کا مقصدی تعلیم کو النساو " یس انکی تعلیم کا مطالبہ کیا ہد ۔ بلکہ دیکھا جائے تواس کتاب کا مقصدی تعلیم کو نظر ہد ۔ فرا توغور تو کی کے ایک ایسے ماحول میں جب عورت اپنے وجود کو بھی تسک کی نظر سے دیکھی تھی ایک روشن فیال عالم دین عورت کے حق کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے حالا انکہ مولانا شبلی تھے تو قد میں اور تاریخ کے عالم لیکن اُنہوں نے نئی اور با تاعدہ تعلیم کو ناگر در شامی مولان کی مردوں اور عور توں کے لئے ایک ہی نصاب تعلیم کی سفارش کی ہد تونوں ہے ۔ فران کی دائیں ہوار بوسکیں ۔

ان مصلی کو سین ایک لاکر دی رفت و قد می جراغ سے براغ میل استین کا کو سین انگالکر دی رفت و قد می جراغ میل اور قصبول اور قصبول ایک کرین میرونی میرونی می استان این میرونی دماغ ادیبول نے تعلیم اول کو عام کرینی میرونی دماغ ادیبول نے تعلیم اول کو عام کرنے میں ایم دول اور کیا ۔ ان درمائل میں تبدیب نسوال عصمت اور بنات مرقبر نظرات نی میرون کو ان بر بول کی فہرست طویل ہوتی گئے ۔ اگر چرکہ اکثر بربی جرتب اور عصمت کی طرح انتاع دی یا بندی نہ کرسکے ۔ جیسے " نساز جو لجدیں" نریب النساء "کے نام عصمت کی طرح انتاع دی یا بندی نہ کرسکے ۔ جیسے " نساز جو لجدیں" نریب النساء "کے نام

سے شائع ہوتما تھا جمل کی ادارت بی محرّمہ مغرام ایوں صاحبہ نام آرا ہے۔ اسکے علادہ خالوں منظری و مورد سہیلی اور شعاع اُردد "وغیرہ ان رسائل نے یا و بودایی محتقر مرکے تو اتین کے شعور کر میں کر کے میں جوردل اداکیا ہے اسکے لئے ممکو انکا ممنون ہوتا جائے۔

حيدراً با ديجي دلسي رياست دسي بعياب مي شمالي مندكي طرح ايك عرصة مك عدرس سل والى كيفيت وجد تقاور تقيلم صرف مت مراديون اورما جراديون ميدات محيى جاتى ربى مع متوسط طيق لي تعلم سوال كام مر تحولى ببت دين تقليم تزمي كافي سمجها حباماً تحمال مبيان منك مردر ل كي مالا دمتي فيعورت كوريمالت كى ماريكيون بن يطك يرجيوركما وبن السي صاس دل اور دوستن فيال مستيان عي مدا بهمئين حبهون فيعدرت محتق تحيك أوازأ عطاق ادرعلم كي بركتون سع فيقياب بييفني را ہیں سمجھائیں۔ ان ہستیوں یں ایک مولوی محب حین صاحب بھی تھے ۔ حید رآباد ہیں محبحسين صاحب وه پهلے ستحف تقریبوں تحورت کے مسائل ا ویعلم سے اسکی محرومی کوشد معصعسوس اور تقرير وكقريرك ورايم فركون كومتوج كيا الهول فاحقوق ك وكالت بي نهين كى بلكه ايك ما مناودد معلم النباء "كے ذريعه آزادي نسوال كا پرجاد كھي كيا۔ يہ قورب جاتفتے بن كر تخفى حكومتون بن أزادى كاباتون كى كجائش مبين مواكرتى اوروه مجى عورت كى أزادى كى بات !!

مولوی صاحب کواپی آزاد خیالی کیلے قدم قدم برخی الفتوں سے دوجیار ہونا پڑا اور آخر کا دمجم مسرکالا معلم سنواں 'کی اشاعت روک دی گئی لیکن دہ اپنے مقدر کولیکر آئے برصے دہے۔ یہت سوں کواپتا ہم خیال بناتے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی آواز برلیٹیک کہنے والوں میں نواب عما آریا والدولہ ور نورٹ یوعلی صابے نام ملتے ہیں۔ ان اصحاب نے تحصین صاحبے مشن کو جلانے میں مرطرے انکی مرد کی ص کا خاطر تو اہ نیجہ بھلا جن پی سلطات آصف کے سرکاری نسوائی ملائن سعنبل می ما بهت قواتین نے سماجی اصلاحی کام کے ساتھ ساتھ تعلیم سوال کوعام کمر مقرف کر جھے لیا۔

اگریم موت تعلیم میدان یک می درد در بی تو بین کی نام مل جا پین جیسے خاندان سالارجنگ کی صاحرادیاں معصوری میں کی نام مل جا پین جیسے خاندان سالارجنگ کی صاحرادی تو النساء بیٹم امیرسن آمیڈی دولوں صاحرادیاں معصوری الدرجود سیسنہ صحرانجایوں مردا اسیکم امیرسن آمیڈی دولری دوئر بیگر احرسین مدنی التی دختران سالابیگم مرحود اور العامیگر وغیرہ و دان پی سرکچھ اپندا بین حلقوں یا خاموستی کے ساتھ علم کی دولت لگاتی رئیں ۔ اور کچھ کے کارناموں سے لوگ واقت بوئے حاموستی کے ساتھ علم میں جنی ہوتی ہوتے بی بیاد جو د تابت قدمی کے ساتھ کام بیں جنی ہوتی ہی معید مددر منها ج الترقیم معظم جا ہی مادک کی مادکو باتی اسکول مددر منها ج الترقیم معظم جا ہی مادکو باتی اسکول مددر مقدر بی تربیب کا مادد سعید المدارس وغیرہ .

لعيلم وتربيب لازم وطروم كى حيتيت ركفتي بي- ايك ياكيره معاشره كي فليل من گریا ماتے بالے کا کام کرتے ہیں۔ دونوں سے ایک بھی تا قص رہ جائے تو جھول بیری اوجان ہے ا ورماط تواه مینج نهین نکلیّا اس لط ماری ان بزرگ تواتین نے بھی علم کی دوشتی کھر کھی ہوئی كے لئے مماج كمزور اوں كے تدارك اورا صلاح معاشرے كوا دليت دى تھى ۔ اس طرح اس كام كيك كئ الخنين وجودين أئين اوراتين ك تحت مد تعليمادار ما على كام كرد مين عن بين الحن خواتين اسلام على باني سيكم طيس في لوحدً كفين ادر فسعرا ما يون مرزا معتمدى كے فرانفن انجام دیتی تھیں اس الخن کے تحت بھی ایک مدرسراس وقت بھی جیل رباس بخرم معصور بيكم صاحبه باوبود صعيف المعرى كي اسى بقاك لفي د جبرس لكى رتق الد سيم طير خداد وكالد عاد الملك سيدحين ملكراي كى ما جزادي تيس سيمين ملكرامي على حدوات اور مدسر وقراست كيدادات حلى دمده جاويد بين بيرطيت بيكم كو درية يس مل تھے۔ انكى تعليم كھرى ير بولى. مدواس سے بى - اے كى داكرى لى - يہ جدر آباد كا يہلى و مرجلس توأمين دكن ك جانب مع مقطم جابي مادكت ما في اسكول اور برميت كاه ندور تفود

سے کام کردیاہے۔

ان انجنوں کی بانی اور الاکین اجد نمانے کی نوج ان تعلیم یافتہ اور روش خیال نوایق تھیں ہوت فیسی سے انکے گھرے مرڈاعلی قدر ول کے سامل دور اندلین اور دور بیں افراد تھیں کا بھر لیے رتصافی ان مستورات کو صاصل تھا۔ ان نوائیس کا ایسی اتحاد ایک نمایاں خصوصیت تھی ۔ الجنین تو بے نشک لیف لیف ایف مام سے جاتی جاتی تھیں لیکن ادائین کسی نرکسی حقیقت بیں ایک دوسر سے سے الگ کرنا نا جمل نظر آئیا تعلیمی ترقی بی نوائیس کے کو تائی کو دوسر سے سے الگ کرنا نا جمل نظر آئیا تعلیمی ترقی بی نوائیس کے نام اور کام ایک کو دوسر سے سے الگ کرنا نا جمل نظر آئیا تعلیمی ترقی بی نوائیس کے نام دیکھ کرکہ آج کے نوجوانوں بی ایتار کا جذبہ مفقود ہے ، مل کرکام کرنے کا تھور باقی آبیں دیا اب تو بھے دیکھ آئی دیا ہے ایک کی مسجد الگ سائے بیٹھ اب سے دیکھ آئی دیا ہے ایک کی مسجد الگ سائے بیٹھ اب سے دیکھ آئی دیا ہے ایک کی مسجد الگ سائے بیٹھ اب ۔

 جنهول نے دوس و تدرنس کے پیٹے کواپیے گئے باعث افغارسمجھا۔ ان میں ڈاکٹ آئمہ پوپ،
میگر دفیہ زین یارمزگ، ٹوشا یہ خاتون میس میری تری محقدی پیگم، لیلامی نا ٹیڈو، ٹودانسائیگم
مسر آئم میں انساء بیگم فخر الساء بیگم حکی مادسی دانی کا سکہ چلٹ تھا، سلامت المساء بسیگم،
تصدّق ما طر اور جہاں با ٹونقوی آج کی گئ صاحب قلم خواتیں جہاں بافونقوی کی شاگروں میں ترائی میں تھا تھی۔
تصدّق ما طر قوشی ہدکہ محرور معترا ہما یوں مرزا صاحبہ کی صدرسالہ تقاریب کے موقع بین کی موقع بین کے موقع بین کے موقع بین اور ایمک کار بائے کی کوشت میں کرائے کی کوشت میں اور ایمک کار بائے نے نمایاں
کوائی کی د ذیبا سے دوست میں مرائے کی کوشت میں کرنے ہیں۔

خیاب نصبرالدین باستی صاحب مردم عهم احسان مند بین کا تهوں تے ریاست کی ان تمام خواتین کے تعلیم کا در تاموں کو لی کی ان تمام خواتین کے تعلیمی سماجی اوراصلا می کار ناموں کو طری حالفتانی اور تحقیق کی انتخاب کی ان محقوظ کر دیا اور بے شمار مقابین ایکھ کمر محت کف رسائیل کے قدر لیے تو آتین کو متعارف کرایا کیا ہی اچھا ہوکہ مضابین کھی کما بی شکل میں بیکیا کمرد یئے جائیں۔

خترد صغرام الول مرداكا فام ميد داكا دى الآنوانين ين سرفهرست بلما بي عيم و قعلى ترقى ين جى جان سع حصر ليا يتعلى ميدان بويا اصلاح بعا شرے كا منصوبه بنانا صغرابيكم كا فام كراى برحكه نمايال نظرا آب بالا المحال خالم و ادب كى يكسال خادت كى معدا بيكم كا فام كراى برحكه نمايال نظرا آب بالدي المحال المعال خادت كى يكسال خادت كى معدا بيكم كا فام كران بول بين انكى فرنده يا دكار ب اس مايه فا ذخاتون كى مدال الموقع بيد ندرات عقيدت بيش كرنے كا بهترين طراقي انكے طراقي كا دكوئ نسان مك به وي فال ب

 بطور کواہ موجود ہیں۔ اسکے علاوہ رسالہ "الناء" جاری کرتے محافت کی دنیا ہیں جگر نیائی۔
عزیہ صغرا ہما یوں مرزام حوجہ کے اصلاحی کا موں کی ابتداء کا جواجہ سے ہوتی ہے جبکہ
لیڈی واکر نے زناوہ سوٹ بل البوسی الیتن کی بنیاد ڈالی تھی صغرابیکم کا بھر لیے د تحاول ناما میں مارید تحاول ناما میں معارت کی لیمر کی لئے مرکی کے تعالیم کا موری ایک عارت کی لیمر کی گئے۔ مدار کے معارت کی لیمر کی لئے مرکی کے ایک کا مول کے اصل دوج رواں جب معنی ہما یوں مرزا ہی تھے منہوں نے بیوی کا ہر طرح ہاتھ طبی ۔ انتو ہم کی دفاقت میں اصلاحی اوری سے المحدود میں المحدود

ایک الیے دوریں جبہ روایت برستی اور قدامت برستی شدت مساتھ جالگا وسادی تھی ۔ رسمی بیرد سے خلاف اور آرائی طحانا بلاشہ صغرابی کم کاجرات دراز آفائی ا شدید خالفتوں کا مقابلہ جس بے عکری سے انہوں نے کیا اور تواتین بین دہنی انقلاب بیدائیا وہ انہیں کا حصر تھا ۔ صغرابها یوں مرزا وہ بہی سلم خالوں تھیں جنہوں نے مردوں کے جلسو میں خطاب سے بلیل بیدائی اور بہ واضح کردیا کے عورت علم ودانش میں سے کم نہیں سے۔ ۲ اس ال کی عربی مرحق میں اس دار قانی سے رخصت بوگی بی ایک ان کا نام انکے کاموں سے بہیشہ یاد دکھا جائے گا۔

تعلم سوال اور آزادی نسوال کا بولفره اور مطالبه اسوقت کی دور الدیش تواین نے دیا تھا آج اسکے اترات صاف نظر آرسے ہیں لیکن اگر تو آئین کی تعبلم کا تناسب پھیا جائے تواب مجی آئے ہیں تمک کے برابر ہے ، آخر الیسا کیوں ؟

کیا ہی اعجما ہوکہ الیسی خواتین متواتر سبسم لیتی رہی تاکہ عور آوں کی علم وآگی مع دھارا مسلسل بہتا رہے اور انسا نیت کی کھٹی سے راب ہوتی رہے ، عدید



ده ایک گفتط قبل بی دروانے بران موجود بروا - آج اس کا بہلا دن تھا بوں تو ہمستندیں اسکول بریل بی مائی تھی مگر کالج بیں قدم سطے بی بالے والدین کو بھانے برائی مرکز کالج بین قدم سطے بی بھالے والدین کو بھانے برائے ہوئے کا احدا انہوں نے منا سب جھا کہ بین کالج کو سواری بریجایا کروں بیا بچہ اسے برائے کہ ایم رکستا والے کو متا درائے تھے ۔ بین نے اب مگ این رکستا والے کو متا در بھا تھا کہ اور بین کھتا والے کو متا درائے تھے ۔ بین نے اب مگ ایک رکستا والے کو متا در بھا تھا کہ بالے یہ رکستا والے کو متا در بھا تھا کہ بالے یہ رکستا ہوں کو در اللہ جب اس سے تنخواہ کے بالے یہ رکستا و بین کو جو در اللہ میں موجود میں گفتا کو بین کھی کو میں موجود میں گفتا کو بین کہ در بین کھی ہوئی گئی کو میں موجود میں گفتا کہ بالے کے بالے کہ بالے کے بین کھی ہوئی گئی کو میں موجود میں گفتا کہ بالے کے کہ بالے کے کہ بالے کہ

میں کتابیں بنی بین دیائے بیٹری سے بابرتکی اور کھنگ کر کھڑی بروکئی ۔ دکشیا والے کا ایک باتھ نہ تھا۔ و ور شاید بری بریشیانی کو تا اگری ۔ بررے باتھ سے کتابیں بیتے ہوئے کہ کھا اور بین آپ بریشیانی کو تا اگری ۔ بررے باتھ سے کو کیا بہوا ۔ برای کے لگا اور بین آپ بریشا اور جو سے کھی دھوکہ متر کھا یا اور جو سے کہ میں ایک کھی جھوکہ متر کھا یا اور جو سے کہ میں دیا کی مورث میں میں ایک فرور ہوگئی کہ طرادی بھی ہے ہے برائد نہ آئی ۔ مگراس کی صاف تربان کی دل میں میں ایک معلومین ایک معلومین میں دن سے برائی میں جانی دبی ۔ اس کی صورت میں ایک معلومین کی معلی جھوکہ کی جو بریشان کر دبتی ۔ میرادل خود یہ خود جا بہتا کہ اس سے برجوں کی مورث سے لیکن کھی بریشان کر دبتی ۔ میرادل خود یہ خود جا بہتا کہ اس سے برجوں کی مورث سے لیکن کھی بریشان کر دبتی ۔ میرادل خود یہ خود جا بہتا کہ اس سے برجوں کہ کہ دورہ کو کہتی نہ بریشا ۔

ائج کئی روز کی فِرصافری کے بعد مرت رہ کالج آئی ۔ دہ میری نجین کی ساختی ہے۔ ہم دد نوں مل کر بہت خوش ہوئے ہم دونوں کا یہ فاعدہ تھا کہ جو بھی اسلے جاتا ہی کوسواری کک آکر رخصت کرئے ۔ آج بھی دہ حب معمول نے دکشتا تک جھو ڈ نے ہی دہ حب معمول نے دکشتا تک جھو ڈ نے

ا فی اور چند منط کھڑی ہو کروابس جلی گئی مگردوس دن جب میں ہونی تو اس نے ددچارسى ياتوں كے بعد ركستا والے كے متعلق بائل دريافت كس ستلاً يه ركستا والا توكريد كميا ؟"كمال مع وكيعى ركتتًا جِلالًا ميد -اس كالكيب اتحد توسيد بي بنين"!! ديغره ويغره مرسَّدُ إب ردر مجھے جمعور نے آق اور کافی دیر تک محمیرتی ۔ مجھ سے بات کرتے کرتے و الب ادروم تنبرد كتتاول بي سي على كيوفقنول سوال كريتي . تسجى كبتى ركت وليه! ذرا رکشا ہوستیادی سے چلانا کھی کہتی"تم رکشانہ جیسلایا کرو خطرہ ہوتا ہے۔ اور اکر یا دجود ايك باردريا فت كرفت كرركت والحانام جمويد اس كالم بالإربوجيتي مرتده یات مجدسے کرتی مگرنظری اس کی جمو بر ہی رہیں ۔ اب مرسدہ کی گفتگو کا مومتوع فر حَموتَها - مِحْصِحِيرِ فَي وَرأْسَجْ لَكُربِ مَا حميده بلكم إركت واللب عضب كا قدا خير كرب. كس برتموں كوئى نيائنگوقد ندكل ئے: "مگر اسس نے ان حملوں نے مجھے اسس كے دل کی و صطرفت ستاتی دیتی ۔ اس فی تطریب اس کے دل کی ترجانی بن جانین اور میں ہاں ہوں کم کے فال جاتي مكراس كے متواثر افرارير اور بروقت جوكے ذكرسے لي تحق خوف بونے الااوري نے قطبی ارادہ کرلیاکہ اس سے پوچیوں کی کہ آخر رکت والے سے مرتکدہ کو اس قرید دلجیبی کیوں سے کئی یار کوشش کے با وجودیں اراد میں ناکام رہی کیکن ایک دن جب کدوه رکشا والے کے حلیہ بیداس کی شکل بیدایک شاعران تبھرہ کررہی تھی میں نے اس سے بوجیہ اِ مراث دہ اكيبات يوهيون - سيج سيج يما دگى ؟ ميرے اس سوال سے د ، كي سيساسى كئى مكري نے اس کی مجرابر ف کی برواہ کئے بغراس سے بوچھ ہی لیاکہ اس کو ہروقت رکت والے كى فكركيول ريتى ہے۔ ميرے يو جھنے سے يبلے تواس نے اگوارى كا اظهار كيا ليكن سايد اب اس میں بھی لینے را زکورا زر سکنے کی طاقت باتی ندری تھی۔ اس کیے احتیاد پر سکتے ہیں اہیں وال دیں اوربہت ہی كرب كے ماغة كہنے مى تعميدہ الجھے بتمانے ركشا والے سے بہت

محبت ہے۔ اچھی حمیدہ خقائم ونا۔ نہ جانے کیابات ہے۔ میراجی جاہتاہے کر ہروقت اسی کی ہائیں كرون داسى كود تحيول اورته جانے كياكيا جى جاسا ہے ۔ حميد كا ا كاش تم مسيد احمامات كو في سيرت مسكر مسكر لفظ " محيّت" بريس حو نك بري ، بريت ان بوكي - اف " قیت ایک دکش والے سے بہاج ہر گرمرت دہ کو اس محت کی اجازت مذھے گی بھیب عجب خيالات ميرے دسن من كف سكے من كاس كوسمهايا كمدوه غلطى برسمے - دميا برى جگر ہے۔ بہال مرسمتر جسی اولی صرف ایک بڑے خساندان سے کرمکتی ہے تحت اا دولت مند کو اینا محوب بنامکتی ہے۔ مال دولت مندچلہ ہے کسی ذات کاکیول نہو۔ سماج اس محیت پرآفرین کے تعرب نگانے کوشیار ہے۔ لیکن ایک دکشنا چلانے والا او تی سے ا درجی ذات کا بھی بجت کے لائق بیس ہوسکتا میں نے کماکہ "مرسمدہ ا توعلی پر سے تحسدلکے لئے لینے اور جمو کے حال ہر رحم کر۔ توجہ وکو ہتیں پاسکتی سماج کے ظالم ہا تھے' اس سے پہلے کہ تبرا مائھ اس کے ماتھ میں ہو جمد کے گلے بر ہوں گے۔اس کی معش بهی تمکو نه مل سیح گی" میری ان سب با تون کامرت مدیر کیجه انترنه بوابلکه و ، میری طف سے پرگان ہوگئ۔اس نے ایک درداور بے جینی سے کہا "حمیدہ ا تم کتی خوش مشمت ہو کہ جمول تم کورکت والے کی چیٹیت سے طااور تم اس سے ملتی ہو - اس سے بات کرتی مو۔ تم كياچا سى ايو - كياتم اس كوايى زندگى كاس تحقى بنانا چاستى بو به اس كامرت ده تے صرف اس ت ربحاب دياكم و وخود تنيس جانتي كرده كياجا مبتى مع 4

خسلاف معمول آج مرت و بہت ہی قاموش تھی۔ یوں توجمو کی یا دنے اسس کو کے اس کو دو ہے تاہم کا کھا تھ میں کے دو ہے ہے ہے۔ اس کے مرحوم بھائی کی ۲۲ ویں برنسی ہے۔ آج ہی کے دن اس کا بھائی

جب کم یا نیج سال کا تھا ایک سنر میں ریل کی بیوری برکعط کرمرگما تھا میں نے اس کے یا سے میں کھے زیادہ تقفیل سے ندیو جیااور اقلار افسوس کر عے گی۔ آج کا لج کے بعد مرت مجھے رکتنا مک جمیعط نے نہ آئی جمدتے اس کو عموس کیا ادر اس کے مراتے کی وجمد ایرنت ہی ورشے در تے دریافت کی جمو کے سوال سے مجھے اور بھی فکر بوئی "کہسیں جونو مرت و کی طرح اس كوہب جا ہتا"۔ دوك رہے روزجب میں كارلج جانے سى تقریب نے راستے ہیں جمو سے بوجیاکہ اس کا یا تھ کیوں کرکٹ گیا تھا اور دہ کہ ان رہتا ہے۔ آیا اسس کے مال پاپ مِن بِالْهِينِ بِخِرِيهِ سوالات توتم ببيد تهي مِ**ين تو كِيم ا**ور بهي **يوجين** چايتي تقي جمونے بت يا كرحيب وَّه بإنَّ عنال كاتَّجاء اس وقت اس كا ما تحد رئل سے كے كي تحف اوروه وجي اس طرح که دور بای کا گرم ہوگئی تھی اور اسی حا دینے میں اس کے مال باب میقی ختم ہوگئے النیشن کے ایک تسلی خاص کی برورشش کی - اب تھی وہ انسی کے پاس رہتا ہے - قلی بوڈھا بموج كايد اسى لي يه ركستًا جلا كے كاكام كرمًا بدراس كے بہر حالات سن كر سر جانے كيول مجعے مرسندہ کا خیال آیا اور ساتھ ساتھ اس کے بھائی کا بھی مگریس نے لینے دل کوسمجھانے کی كوشتش كى - أكر جمومرستنده كا بهائي بهوتا توجيم مرشده يه كيول كبتى كداس كا بهائ مركبيا ' فيكن ان یا توں کے معسلوم کرنے کے بعد آگے ہو چھنے کی ہم سے نہ ہوئی ۔ کا لج آگھ ایک خالی طکھنے من میں نے مرت وسے اس کے محفاق کا نام یو جھا جو اس نے جمیل بنایا ۔ پھر میں نے اس کے بیر اُفکی تروریافت کی توایک سردا ہ کے ساتھ اس کے انجھوں میں اُنسو کھرائے۔ کہنے تکی بھائی کی موت میری بیدائش سے فبل کا دا تعدیدے۔ بھائی کی تعشن نہ ملی تھی لیا کت فل ہر تھے کہ اتنے لوگ مرے شخصے اس میں یا بیجے سال کا بچر کیسے بیجے سکیا تھا۔ جس وقت ريلوں من محربون ہے۔ جميل يحائى متدكر كے نوكر كے ياس بيني كئے تھے ، نوكر كى نعش أو فى محر بهائ كارة ملى التي حال كواس كابهت مدمر سيكمانكا يجريل كوردكفن رماي أتناحال ممان

کئی دل میرے برلیشان میں گزرگئے ۔ جمو اور مرت و دونوں سے بھے ہمدردی تقى- يق جموا ورمرستده دونول كى كمانيال ويحسال معلوم بوتى تفيس مكر برزاديم نكاه سے مجھ سوائے مایوسی کے کچے نہ ملتا - ابک دل اجانگ ٹھے کو خیال آباکہ کہیں جموم سندہ کا بھائی تو بنين و ادراس خيال خ ميرے دل و دماغ دونوں بير فايو باليا - جو كى كما فى مرت د كوسنانے كايس تے يكا ادادہ كرليا - اورجب الكے دن كالج كئ توير بات ميں نے اس كويتنا دى اس بات كوس كريولى دسائى بيد سيم مح جمواس كا بمائى مو - أج مرتده وتتسب يبط طريبيخ كئى -اورغالبًا اس في جمو كام الينه والدين سے كهريا - كيوں كر حب وه كالح أنى نؤكين فى "أج تم اور حمومواس فلى كے ساتھ جس نے جمو كى برورش كى ہے بيرے یمان آنا ٔ اور چلتے بلتے تاکید کر گئ وین انجرت م کوجب حموایا تویں نے تسی کو بلانے کے لتے کہا لیکن معلوم ہواکہ فلی سخت بیار ہے۔ بیرحال میں عرف جمو کونے کرم مت وہ کے محربهتي - د مال بهت اسمام تع - بَهِت مي ير تكلف جِائب كانسّفام نخفا مرسّنده كي الى می بے جینی دیکھنے کے فائل کھی، باد بار جہن سے جھانک کرد کچورہی کھیں۔ جمود تیاں میں اور ما فیہ اسے بے چرر کھتنا میں دولوں کھٹنے سے بیٹ لگائے انگس گرے خیال میں طوبا ہوا بعظا تھا ۔ انٹی سے اب ضبط نہ ہو سکا اور جلین کے باس بلا کراس سے سوالات خوبا ہوا بعظا تھا ۔ انٹی سے اب ضبط نہ ہو سکا اور جلین کے باس بلا کراس سے سوالات شروع کردیئے ۔ میں اور مرشدہ امی کے بیچے کوٹے ہوئے بوئے بڑے درشدہ کی یے جینی کچھ کھیے بیٹی ، الیسامعلوم ہونا تھا کہ دہ بغیر کچھ بائیں سن بیدے تھے ۔ مرشدہ کی یے جینی کچھ کھیے بیات کھی ۔ الیسامعلوم ہونا تھا کہ دہ بغیر کچھ بوجے بی جو کو بھائی آئے کے کوئیار تھی۔ مجھے اس بات برجرت تھی ۔ کیوں کہ میرا خیال بوجے بی جو کو بھائی آئے کہ کرنیار تھی۔ مجھے اس بات برجرت تھی ۔کیوں کہ میرا خیال بوجے بی جو کو بھائی آئے کہ کرنیار تھی۔ مجھے اس بات برجرت تھی ۔کیوں کہ میرا خیال

جونے دمی بات ہو تھے کو بتائی تھیں ائی کو بھی بتا دیں۔ برا مدے بیں ایا ور مسلمہ کے دال ہم بات کو تھور سے سن بہتے ہے۔ کہائی سنکر فور اً موسل کی اور جمو کو ساتھ لے کمہ قتی کے باس جا ہیتے ہے۔ کہائی سنکر فور اً موسل کی گئی ہوت سے لوگ بینے عزیزوں کو شہر بہتے اور کھر سے لے گھر ہوئے ہے بتین دت کے بعد ججواس کو اللہ میں ہے اور اس کا خیال تھا کہ جو کے مال باپ حا دی کے میں ہے تھی ۔ اور اس کا خیال تھا کہ جو کے مال باپ حا دی کے اولا دنہ تھی ۔ اور اس کا خیال تھا کہ جو کے مال باپ حا دی کے قدر ہموجے میں۔ چنا نی اس نے اپنی کا طبیعی کمی ان جو شاید قدرت نے اس بنے کی نین دکھی نزرگی معلق کی اس بنے کی اس بنی کھی نزرگی معلق کے لئے اس سے جمع کروائی ۔ جو اس نے اس بجر کے علاج بیں ہمرت کردی ۔ بجر نے ایس نے کہا تھی ۔ اس سے قالے بین الم جمیل بنا یا تھی ۔ اس سے آگے بت آئے کی اس میں کچھی سمی دنہی ۔

اس بیان کوس کر آبانے بے اختیاد کی کوسینے سے لگا لیا۔ افی نے یرف کے بیتی سے بہت میں شکریں اور دعی ایش دیں - بیرایک الیسا منظر تھا کہ جسس کو دیفا الیس بہت ہی دل والے کا کام تھا۔ بیں ادر مرت ہی موٹر بہی میں بیپی جموایک کونے میں بیت یہ کا کام تھیا۔ ابانے اکس کوسینے سے لگا لیا۔ اس کی بیشانی کوجو ما۔ مرت ہے جو باکر میں باحیں طوا تھیا ۔ ابانے اکس کوسینے سے لگا لیا۔ اس کی بیشانی کوجو ما۔ مرت ہے جو باکر کر گھے میں باحیں طوال دیں۔ مال نے بیزاروں بلایش ہیں ، آب

یامین سال کے بعد بو ٹرسے باز دوں ہیں بجرسے جان بڑگئی: باب کے بڑھا ہے کی ٹیک ماں کی استے سے لگا بہوا استحموں کا تارہ ایک بھٹے سے لگا بہوا اور پر بیت الکسیوں سے تنگی کرد ہی تھی جن کو برسوں سے تیل نصیب مہر بہوا تھا بین اس کے بالوں میں آ لکسیوں سے تنگی کرد ہی تھی جن کو برسوں سے تیل نصیب مہر بہوا تھا جسی این گا ڈی کس کی کے تمر کو بوں ہا تھے سے جائے دیچھ رہا تھی جس کی خد برت میں اس نے داست و ل ایک کر دیسے تھے ۔ فت کی کے جہرے بر مسرت اور جرت کے طریعے میں اس نے داست و ل ایک کر دیسے تھے ۔ بایب نے کہا 'فت کی ! آج سے تم ہما ہے بھائی ہو ۔ بہر سیم بھو انتحات نمایاں ہوں سے تھو ۔ بایب نے کہا 'فت کی ! آج سے تم ہما ہے بھائی ہو ۔ بہر سیم بھو تھی کہ حمید انترات نمایاں ہوں سے جھو طرح کی استہمارا بین تھی کہ کہ بین کی کو ایس کی اور لوط سے فتی کی زیدگی کا سیمارا بین کو ابیت با بام میں سیمھے گا ۔ بایب کے مگھر کی دوشتی اور لوط سے فتی کی زیدگی کا سیمارا بین کو ابیت با بام میسیمے گا ۔ بایب کے مگھر کی دوشتی اور لوط سے فتی کی زیدگی کا سیمارا بین کرد ہے گا ۔

موطریرت کی کی بیطی گدوی اور قلی معرجیل کرم ترده کے طور اگے آن را شان کی سنب برات تھی مرسندہ نے اس رات مجھے دوک لیا ۔ اورا می بان کو کہلا بھی کہ بیس آج طرنہ آؤل گی۔ دو تحود آجائیل بینا نجہ رات کو سب طریس جع ہوگئے ۔ تمام رات رنجگا رہا۔ دو سرے ون ایک بہت برطی دعوت کے لئے رقع بان صحیح بین گئے ۔ میں جو جھا" مرستدہ بو دو سرے ون ایک بہت برطی دعوت کے لئے رقع بان صحیح بین کئے ۔ میں خونہ نکلاور بھی جھیا ہم رستدہ کے اس میں جھائی مل گیا۔ وہ سسو العوج این کی کھائی مل گیا۔ وہ سسو العوج این کے اور بھی بیاری سی بھائی آ ہے گئے ۔ مرستدہ کو اکس کا بھائی مل گیا۔ وہ اب بیت توشی تھی۔

دوسال ہم کالج میں ساتھ ہے۔ پھر سندہ کی سادی ہوگئی تین چارسال کے بعد تمیل کی سنّادی ۔ میں سنرکت کا موقع طا۔ میں دلہن کے وقویے میں لچکا فائک ہی تقل کرایک مستھیے سے آواز آئی ہوئیا' دکستاد برسے دروانے پر کھوا ہے کی آج کا لج نہ جائیے گا! ؟ اکس آواز کو کسن کر بیس چونک پرٹری بیلٹ کر در کھا تو جوسا ہے اسمانی سوٹ پہنے کوئے بڑے گھا ہے ہے۔ ہے۔

## الأجس دن گومس بهوك!

بیں اِتی اتمول یا دول کے خزانے سے اس دورکو آ دانہ نے دہی ہوں جب افیار "بیام"
تمام می افتوں اور تو ابتوں کے طوفانی تجھیر وں سے گذر کر نزتی کی راہ پر گامزن تھا بلکہ یہ کہوں تو
یے جا نہوگا کہ اس کا غفوال شیاب تھا اور ابا اسکوتوب سے خویہ ترکی طرف لیجائے یہ سنجک
تھے اوران کا یہی انہاک طرمیں بہتے ہوئے بھی ان کو گھرسے یے خیرر کھٹا یسو جوں میں اس قدر گم
بہتے کہ یہ بھی احاس نہ دیتا کہ کون اُن سے مخاطب ہے اوروہ کیا جو اب سے میں۔

رہے کہ یہ جا احاص نہ رہا کہ لون ان سے محاطب ہے اوروہ دیا ہوا بسے ہے ہیں۔

کسی ما حب سے ملاقات کا دفت مقر رہوا اتفاق سے وہ ماحب کئے تو ایا کو فسلفانے کا دوازہ کی کسی ما حب سے ملاقات کا دفت مقر رہوا اتفاق سے وہ ماحب کئے تو ایا کو فسلفانے کا دوازہ کی کسی کے مطکمہ مالی کسی ۔ ما تقد گا دن بین کر نظانے اور دُرائینگ روم کا کُن کی کی کسی کہ اجامیہ بی بی کہ مطکم دالوں میں سے کسی نظر بڑی کی 'ارے بھٹی کی گرے تو بین لینے با تھ گا دن میں کہا جائے ہیں؟
اور ایا لاحول پر مصنے ہوئے کیڑے یہ ما جانے اکثر قلم عینک یاسکر می اپنی فیا لی دسنے بی اور ایا میں ایسے ہوئے اور ایا میا اور ایا میا ان والے میں ایسے ہوئے کی اپنی فیا لی دسنے میں کھوڑے بہتے۔

اس زمانے میں حیدر آباد میں جمور کو تعطیل ہوا کرتی تھی اور گویا سہی وہ دن ہوتا جس دن ایّا گھر میں ہوئے تو پوس تی گھر میں ہوئے تو پوس تی گھر میں ہوئے تو پور اس سے ہی جمدی تیا ری شروع ہوج اتی میں ہوئے تا میرے لئے تو عید ہوجا تی می ماس ہی معلیاس اِل تُحقیقی کا دن نے نئے برد گراموں سے سیایا جاتا کمیں ہم لوگ برد گرام باتے کمیں اباکی طرف سے پہل ہوتی ا

ایلیے حدزندہ دلی توش گفتار طبعیت میں سجیدگی اور جہل کا انوکی استراج ان کی ہردل عزیدی کا مان کا میں اس میں ترک

مك: قامىعىدانعفارمراصي

ین آ ابا کی خاص خوبی تھی۔ بکنک کے بیردگرام بینے تو ان کوکن ب یا اخبار یا تھ میں سطنے کی اجازت ملتی ایسی یا بندیاں نگانے میں بیس بیش بیش سنی انفوں نے اخبار ہا تھ میں لیا اور میں نے چھینا الا بلکہ حکم نگاتی کہ کر ایاں ہے باغ میں سطیح بودیاں تکی جائیگی بوریاں بنانے بڑے دعوے سے بیٹھتے کہتے "دیکھ کسی عمدہ بوری بنا تا ہوں" اور جو بھر آلے کی دیڑ نگی و بیھتے کے تابع ہوتی۔

کھی تاش کی بازی گئی کھی پیمین کی بھا، پیھ جاتی یشط نے کے تو کھواڑی مانے جاتے تھے کھی سٹما کا پروگرام بشا تومین نڈیڈی ف الی سانے دینی نوائے " بھی زندگی میں کیا چھ کمی سے مطریح کی کی دوئل بھی روئے ہوجائے اسے اور آیا مسلم کی بی میں دوئے ہوجائے اسے اور آیا سکم ایس کھی تہتھ یہ مارکر بہن سنتے تھے ۔ بیٹے میں ہم لوگوں کا جنتے بنتے بڑا حال ہوجا تا ادر آیا سکم ایس فی میں تراحال ہوجا تا ادر آیا سکم ایس سے آگے دیر صفتے۔

کلاسی موسقی میں ابا کو راگ بھیر ویں بہت بیبند تھا ادرستاران کا دل بین رساتہ تھا اور لوگ کینے موسقی میں ابا کو راگ بھیر ویں بہت بیبند تھا ادرستاران کا دل بین رساتہ تھا اور کے گئیت سن کر تو کھوسے جاتے امیر خسر دکا یا بل سُنے تو آبدید ، ہو جاتے لوگ گینتوں کے سے کہا کہ سے تھے ان میں معصوم ادریا کیز و دوں کی دحوا کینس سنا ان دیتی ہیں ۔ جس دن بکنک یا بچر مذہو تی تو گھر پر در بہر کو ہمدہ کھا تا بنتا سیٹھا اور آئم ان کی کردری نتھے اگر ان کے سلسنے ایک مندوں کے سلسنے ایک آدری کرنا ہے تو میر سے سلسے تو کھا یا اور آئم کی کا در دی کرنا ہے تو میر سے سلسے تو کھا یا کہ دویں آئم کی تو ہیں برداشت بنیں کرسک "

اِن یا دوں کو تو لیں ذراسما چھڑ دیے ایسی بیٹاں ہوتی ہے کرروکن شکل ہوجا تاہیے کی کی اور کی شکل ہوجا تاہیے کو کی کی کیا دہ نیا دہ نا دا وہ مارگا دیں مثابیں کا بیے کو ایک گئیں گا۔ ایکن گا۔



ہر لمحہ اور ہریل جو گذر جا کا ہے مامنی کے کھاتے میں جوڑ دیاجا آہے۔ قدر کے اس قانون کو کہ کھنے کروہ ت کے گزرتے ہوئے اس کا دوال کے جونقوش ذہن کے آئینہ پر اکھرتے ہیں مادول میں معل جاتے ہیں انسان ص حال میں حيتاب اس مع غير مطمئن اورشاكي رستام اورعيب بات تويه م كرجيبي " تج " گذیسے موسے کل میں بدل جا تاہے توا تمول بن جاتا ہے ۔ فرصت کے اوقات كابهترين مصرف ميرصقا الا يحصا محيراب مين تدانسانه نكار نرستام -! كعيمي يحقف كي كوشش كى تواننى كى طرف ملييك كرد يجها بيراء يون بجى مين حال كى تېش كامقايله كرف كے لئے ماضى كى تصندى جيا دُن كاسبارا فرورى سجتنى يون -ميرے لئے مامنى سے رشتہ تورنا اسال ہیں ہی دجہ ہے کہ س نے جب بھی محصامافی سے مانگے تھا! میرے نزدیک فرف این تستی کے لئے لکھنا کافی ہیں، دوسروں کی دلجیبی اور جانے سچانے لوگوں کی بات بھی ہونی جائیئے ۔ اس مقدن میں بھی میں ع کچے اسی ہی کوشش کی ہے سے پیسے توبادوں کا اکھا کرناکوئی کھیل ہیں کیمی توالخفين إده وأدهم سع بجرفنا برتسي اور تحقيى ان سع جان جيرا نامتكل بوجانا ہے۔ عصے کسی مشر می خول کے کو بجر کمر آب اس کامند جو مناجاتیں توقہ آپ کی

مرفت سے نکل کر دور جا طر اسوا اور شرارت بھرے ہیں کہے ہیں کہے ہیں براوا اور کبھی دور کر خود بی بانہوں ہیں ساجائے۔

بچین کی یادیں حمین مجھی ہوتی ہیں اور عزیر مجھی ۔ میری شرار توں کا سسلسلہ بجین کی صریب بار کرنے کے بورجھی ہےت دن کے جاری دمایں شرارتوں کی تقعیل میں نہیں ماونگی تیکن خالہ بی کے ایک جلد کی خاط انتا فرور تھمنا پر سے گا کہ میری شرارتوں کے ایکے یے لس ہوجاتیں توبے افتیار لیکار انھیں " یا اللہ میری کی کوسنجیر گی علاکم" ان کی دیا قبول توموی کیکن ہماری سنجد گی کافیض ان کو لفیب نه مہوا اور ہوتا بھی کیے کہ ہمایے قبقیے تو انفیس کے ساتھ دفن ہوئے کیا پیرمکن تھاکہوہ زیادہ ہوئیں اورمم من سجيد كى بيدا بوجاتى بيال تو نازكرت ما زير دارك ساته والا معاملہ تھا۔! آج بھی کمن ارکیوں کے جِتقے سنتی ہوں تو خالہ بی کی دعاکا نول میں گونچے بھی ہے اور میں کھم ائر دونوں ماتھ کانوں پرر کھ لیتی ہوں اورالٹدیاک سے التجاكرتى موں" الله مياں نوخاله بى كى دعا فبول سركران بجيوں كے قفير اور طوی*ل کرشے کہ یہ بزرگوں کی زندگی کی ضانت ہیں۔* اِا

موں مرسے دیے برروں درمرہ کے اس بود داستانوں کا کہاں سے نئر فرع کے دوں میں ہیں اتا مامئی کی ان رومان برور داستانوں کا کہاں سے نئر فرع کروں جلئے بجین ہی بہت سی کروں جلئے بجین ہی بہت سی ایویں اس شہر سے وابستہ ہیں" کرامت حیین گرانز کا لیے جو اس زما نے ہیں مسلم گرانز مائی اسکول کہلانا تقاسات سال کی عریب ہیں ہیں بہاں داخل ہوئی اور دوگئے ہیں میں بہاں داخل ہوئی اور دوگئے ہی میں سی تغلی میر سے خوالوں میں انک سے مل جل کر جینے کا سیفراس کی دیں میں بہت کی مشفقین مر بریسا یہ سے جھیٹر دالااسکول اس کے ماسم صاحب اور دیدی جن کی شفقین مر بریسا یہ کئے ہوئے ہیں۔ دوستوں کے معاملے ہیں ہمیشہ بڑی خوش نفید ہیں۔ دوستوں کے معاملے ہیں ہمیشہ بڑی خوش نفید ہیں۔ ایک جمرہ کئے ہوئے ہیں۔ دوستوں کے معاملے ہیں ہمیشہ بڑی خوش نفید ہیں۔ دوستوں کے معاملے ہیں ہمیشہ بڑی خوش نفید ہوئی۔

نوس کے پردسے برامیر رواہد برسانولی سلونی سیکھے نقش و لگاروالی لڑکی میری عزینه سبسلی تعینی سے - میں عربین اس سے بڑی وہ کلاس میں چھے سے بڑی جی ہاک اس نے بہت کم عمری میں اور تیزی سے تعلیمی مراصل طے کئے۔ ہم دولوں کے اسکول الگ الگ تھے اکثر توک سمجتے ہیں ہم الشکول کے ساتھی ہیں۔ مم نے کھی ایک اسکول میں تھی ساتھ بتیں بہ ہے ہماری دوستی ہما سے بزرگوں کا ور شہے جن کے باس دوتي كاسلسار خاندان درخاندان چلتا تحا افررشت دارس تيركر إستكل جواكرتا تها. كياون تحف و تجى وسمم كابهير اسكول كوتعطيلات وه بھى بنّن سفتے كى اور كيا چاہتے - اکتھی میں تعینی کے مگر اور کیھی وہ میر سے پہاں آجانی مگھر کے دیسے لاٹ کے اكيكوسته مين سايد دار درخت كے نبيجے مم ڈبير الحال دينے اور بيوفدا جائے كيا کیا ہائیں کستے اپنی ہی باتوں پر خود ہی حران ہو سے اور تھجی سویع میں ڈوب جاتے اس عربين برحيز نتى اودانوطى تكى باحتياراس كى تهديين انترجانے كوجى جاستا۔ باتون كأخزان ختم بونانؤ طارمونيم كريثي والمياني يرما يمونيم انتاجيونا تحاكه ارمونيم كابير لكَمَا نَعَا عِينَى ابِ بَعِي اس كُي خِيرِيت بِحِينَى مِينَ بِإِنَّ بَعِي اوركًا تَي عِي المر فلمي گانے جلتے ہاري آواز بھي شامل بېتى - رفتد رفتہ غزل بيرا تر آتے تحيى شاخ دسيزه دېرگ پرځېې غنچه د گل د خارېمه ين جن مين جاسيے جہاں رسوں مراحق تیقل بہاریہ

ساس ندمانے میں ان کی ب ندیدہ غزل تھی اور اس قدر تو تھیورت اخار میں گاتی کہ جی جا ہتا وہ گاتی ہیں ہے۔ اللہ باک نے عنی کو قنون لطیعہ عطا کرنے میں ہڑی کہ جی جا ہتا وہ گاتی ہی ہے۔ اللہ باک نے عنی کو قنون لطیعہ عطا کرنے میں ہڑی قنون قیامتی سے کام لیا۔ اس کو جتنا اپنے قلم اور علم پرافتما دہے آتنا ہی دوسرے فنون عیامتی سے کسی کو بھی اپنا آئی آو میں ہو گاری مصوری ان میں سے کسی کو بھی اپنا آئی آو میں ان میں سے کسی کو بھی اپنا آئی آو سے ایس کی بازی سے تھا جا کے تو اثنا ہی نام کما تی جَدَا آئی اور بیا ہے۔ بہر جال دب کے بازی سے تھا جا کے تو اثنا ہی نام کما تی جَدَا آئی اور بیا ہے۔ بہر جال دب کے بازی سے تھا جا کے تو

دوتول لان براد تدره ليط جلت يحول المارسلية بجيالية اورمطا لعرشون سومارًا ان سارى معروفيات كے باو يحد كان برد فنت فوا يخر والے كى آداز برسكے سِيت كمجى كُرْكى ليّا خريدى جار ہى سے تو تھى كيالو اور جائك اسمى سوسى كى بتايت ختم ہین ہوئے کہ مونگ بھلی کی سوندھی سونکھی خوسٹیونے اپنی طرف متوجہ کمرابیا عرض سالاً ون سنه بھی چنت اور زبان بھی شام کوجی سے تھنی جی جاتی اور میں اَیا کو تمام دن کی پور ديني توجيورين كى قرست س كرايًا ديل جائين "كتني رتبه تجي سمجايا كه بإزار كي حريب فینی کوست مطلابا کر خدا مرک اس کی طبعت خراب بوگی کو ندر خالہ میری جان کو أجائيكى - دىم دىنى بول اگر آئنده كسى خوانيردائ كوگيا الديلايا كوالم سے کہ کر مینی کا بہاں آنا بند کرادونگی " ندرخالہ بڑی دکھی رہتی تخیل انفوں نے كئ بچول كاداغ حميميلا تحفااب ان كے دل ميں اتبا در بيط كيا تحفاكه و مي بوطي حدس نیادہ نخاط رہی کیش اور بچوں کولے حدیر ہیز کراتی بھیں اسی لیے اُیا چھے بھی تیتیکمتی رہتی تین اب یہ اور است سے کہم ان کی بیش سنتے توبٹی سوادت مندی سے تھے لیکن عمل کرنے کی کوشش کھی ہیں کی لغول حال المبین کا زمان جو بھے حقیقت یں باونٹنا ہسن کا زمانہ ہے ایک لیلے پر فغا میدان میں گندا ہو کلفت کے گرور فہار سے بالكلِ ياك تقا "ملين مر جلنے اس بادستابت كويس كى تطر كھا كئى كرم يو ب ويطيح يحلط مع من تقط كون جلال دفيت كاندهى كتنول كوكهال سع كمال أوا کے گئی ہماری دوستی مامنی کا خواب بن اررہ کئی۔

يهم سجاه حيد داود تذريبي دكى انځول كالود د نيائ ادب بر قرة العين جيد حيد دنيائ ادب بر قرة العين جيد حيد دنيائر کرنودار بويش داس كي شهرت وه قلي ادبي مخطوں بي جربي موست عظيم سنتی خوس بو كي اورخا موس ده جانی نه جلنے کيوں مجھے بر جيال ہوا کہ و ه محمول کئی دا دريس کسی کوي کہنے کا موقو درينا اندس جا ہتی تقی کر کہنا جلے جہاں محمول گئی دا دريس کسی کوي کہنے کا موقو درينا اندس جا ہتی تقی کر کہنا جلے جہاں

صاحب شہور ستیوں نے تولوگ کیسے مان کرنانا جوالہی لیتے ہیں "

تجير الشركاكرنا لول بهواكه أيك مشاعره مين جس مين ساحر لدصيالوي يهمي مشركي تحقي جلنے كاموقعه ملا جيلاني ابنو (مشهورافسانه وناول نگار) ميرے قرب بى بيھى تھيں اپنا تعارف كرانے كے بعد الحقول نے بدچھا" آپ قرة اليس حيد ركو جاتتى بين "اس اچانك سوال برمين سينط سى كئى ادركونى معقول جواب نهسو جيفا نو كمنا برا جي ال جانتي توتقي "بيلاني بالوق بات أَكُر مرُّها بي شير اس لمن يوج رسی ہوں کر عینی آیا کا خط آیا تھا انھوں نے سکا ہے میری ست بیاری سیلی فاظمہ حيدرآباد مي ربتى ب السع فوتومرابيت بست بياروسلام كمنا "مج لين كانوال براعتبار نراما يهين كبياس رسي كقى خوسشى اورجيرت كى اس دفت جولى جى كيفينت عقى اس كوشايد ميں الفاظ مدھے باؤں - مشہرت كى اتى ملند يول سے اس تے اپنى گمنام ميلى كوييار يميج اتها بيمال ميرسعك ايك توشكوار اورانوكها تجربه تحفا ويل ببيلان بانوس يهبى ملاقات بهى مادگارىن گئى بلكەخلوص دېيارىيں ڈھن گئى جېسى بېنى الگيش تو حیداًیاد آنے دالول کے ہاتھ مینی کے سلام دیریار کے تحف ملت بدر۔

ا ۱۹۶ تل مرائم جانا ہوا۔ ۱۹۳ میں مرائم جانا ہوا۔ ۱۹۳ میں کے دفر فون کیا میری اوائین کم میں نے کوچھا کیا تم فاطمہ بول رہی ہو جو سال بعد فون بر مبری اُواز بہ بان اِستاد تی کال ہے۔ اور پیم جب ہو جی سال بعد فون بر مبری اُواز بہ بات میں ہو جسے کہاں ہے۔ اور پیم جب نوجیے بجبن لوٹ آیا مذکابوں کی بایش ہو بیش من میں برا فی اور ہم تھے ہینی کوئی برافی بات متر وع کرتی میں جو بیار کردیتی میں کوئی تھیں اور ہم تھے ہینی کوئی برافی بات متر وع کرتی میں جو اور کے منز سے بوراکر دیتی میں کوئی تھیں اور ہو وہ اس کا سرانی میں ہم دونوں کے منز سے ایک ساتھ نکلا اسے ہم لوگوں کوئوسب یاد ہے۔ ملاقایت اب بھی سالول ہیں ہویں کا مسلم اب بھی جاری ہے۔

سعیجل کے دھا سے بمالیک اور باد اعفر رہی ہے جی یا بتاہے " ای

س کونٹریک رکھول بیلے اس بگر نگری تک جلیں جس کونٹملہ کہتے ہیں اور یہ میں گر میاں گذار ہے آیا کم تے میں میں میں گر میاں گذار ہے آیا کم تے میں میں میں گر میاں گذار ہے آیا کم تے میں میں میں گر میاں گذار ہے آیا کم تے میں میں میں گر میاں کی بڑی تاریخی عیفی ۔ اندرا کھٹو واقات اور شملہ معامدہ اس کھر میں ہوا تھا کہتے میں شملہ معامدے کے چندول بعد ہی یہ گر در آنش ہوگیا کیسے ہوا اللہ ہتر جاتے ہیں شملہ معامدے کے چندول بعد ہی یہ گر در آنش ہوگیا کیسے ہوا اللہ ہتر جاتے ہیں شملہ معامدار کھی خودشملہ بھی بڑی خوبھورت جگر ہے۔ قدرت نے مشن بختے میں بڑی دریادی سے کام لیا ہے ۔ ہر سمال واتسرائے بہاں گرمیاں گذار نے لیے لیوں میں بڑی دریا تھا اسی لئے ماموں میاں بھی آئے تھے۔ اس سال وہ وزیر شملہ کے دریا تھا اسی لئے ماموں میاں بھی آئے تھے۔ اس سال وہ وزیر شملہ کے دریا تھا اسی لئے ماموں میاں بھی آئے تھے۔ اس سال وہ وزیر شملہ کے دریا تھا اسی لئے ماموں میاں بھی آئے تھے۔ اس سال وہ وزیر میں تھے ۔ ا

یوں تو ہرسال شعلہ آئے تو گھر جھانوں سے بھر اربتا نیکن اس سمال یوں سوء مہونا تھا جے آسمان اورب کے چانہ سوندہ ہمائے انگئی ہیں اتر آئے ہیں میر دبی بیٹی گذری دگئت غانے اور سرخی سے آراستہ جہرے والی بینے زمانے کے حدید طرز کی دو ہرے بل کی ساری میں بیٹی بیٹا ئی ہماری جہان کی سی حجز انتیاز بینے زمانے کی محفظ والیوں میں متفر دانداز کی حامل ان کی کہا یوں کے بیش کر دارجیے بوط عی ترویاتی اور بھوبی نربیرہ ابھی تک یا دیں۔ لیکن بہت کم نوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جب کو دنیا کی بہی مسلمان ہوایاتہ خاتوں کا اعزاز جاس ہے جہوں کو میارک یا دبیت مالیگا نوی نے منظوم مبارک یا دبیت کی تو تو دور در لیو فرور در لیو کی اور در ایوں کی بیوا منظم کھا۔

کیا حجاب کی جرائت نے ہے جاب یہ راز
کہ نے قفس کے اسپروں میں طافت پررواز
تو ہات نے گھرا ہوجس کو صدایوں سے
یہ واقعہ بھی ہے اس قوم کے نئے اعجی ا
بھین اول ت راست کو ہنسیس اسکا
گنیز خانہ کہاں اور کہک ں ہوائی جہا نہ
بزار فخر کے قابل ہے کا مسدانی سٹوئ
مط کے دکھ حیثے اندیشہ ہائے دکورودرانہ

ہم سوچتے ہیں تیل کی برواز کے لگے پیچائے ہوائ جماز کی اڈان کی حقیقت بنی کیا ہوگی ، انفین دیکے دوہراجسم دراز فدجو روی بیشاق بنستی أنتكيس سُوسُرٌ يوريدٌ يرسسرا ياسع بسيدامتيان فأج كاان دونوں سے سنگی گھڑی بين ان كى لا فرى ير 2 سالرياسين جواردواية الكريني ين بات كرفى بين. والدين كاحارى كرده تهذيب نسوال اوريحول كي ادارت تاج صاحب مي سنجل بوم عظ أج كان بريول كويادكياجا ناب ذراسه أماركي اورجيا جيك تاجم كى دە تقليقات بىر يەجنىدل نے ملك بىل دھوم مجادى تقى تاخ ماحب كىجىتى حمیدهاهب کی اوکی نر اجونقریاً میری سی مهم غریے حدمتنار بے باکی کی حدتک ب تكلف خوس سلك إيرا كيون اوريرى النهاي سه بهت مشابه يلامين ملبوس تفاسست مليقراعلى ذوى كى كوابى في ربائعا - يرسب لوگ المبود سے تشریعیت لات تھے۔ اس نطاع میں لاہود بن درستان کا بیرس کبلانا تھا۔ ان لوگول كود كيم كريفتن أكيا -

يرين عددم إد أيادس نشرليف للش تق يرتح بواعن بياانك

نام کے ساتھ بارایٹ لا محماماً تا تھا ہائے خاندان کے یہ پہلے فرد تھے جو تعلیم کے لئے ولايت كئے تھے وہاں سے واپس اتے كے ليد بھی قائلان وليے ان كواس طرح ويجھے تھے سے کوئی عجیب الحلقت جر المول ان کے دولوں لاکے ما مدیمان اور محود بھائی بموسا تھے قصے قطے کے احتیارسے صاحب بہادری بیتوں پرختم تحق مذا کا تشکرہے مراج بتدوستان ما مجيمر برابدن كعلما موارنگ مختص سي مياه دالاهي سياه فيفين ستالون برابران بهوئ سياسي ماك سيتر وصيلا وصالا لباس كله بين سفلر كاطح مرومال يطله ہواچو گورستیہ لوری انکھوں کی سوئی کو سرمے کی لیرمے تیر تر دردیا تھا عرض فیری میں امیری کی آن بان نے بات بھیت ہتے ہناتے تشریب فرمائے تھے حسرت جواج حن نظامی" تطامی سری کے فالق علم کے بادشاہ صوفی منش۔ انشاء بردانی كى جوم وسيمن بول تو" الو" يرسف لے جان كوماندار بوك ديجما بولو كوراملان يمد نظر والف و اور كي بنين توكم ازكم منادى من وان المحربير صفى والي مباركام میں خواج من آن قطامی کرانے والد بزرگواد کے دور ما بچر کو دو برا سے میں جی . تاريخي حشت بهي بعد ادر توسي كيونه كيه رشتب ليكن خواجرساهب دوست تھے اس زولنے میں میے بیج کے دوست ہواکہتے تھے۔ ایک مرتبہ انفول سے اپنے سود المجيدين الحما عما "مولانا مورليقوب كول ميركانقرنس كى كمينى ك كامول مين معروف، بیں ان کوہی سرشقع کی طرح بعق لوگ سرکاری چرخواہی کے طبیعے فیتے میں مگرجیے سربیقوب دنیا میں نہ ہونگے توہی طن کرنے والے ماتم کریں گے اور كمبيئك كم يعقوب دات ون سلانول كهائه كامول مين معروف بيت تقع اودان كم ول من قوم كى عبت كاستعلد برومت برط كاربتا تحا . يد تم تا ثنات نواج معاصب کے ماموں میا ل کے بچین کے دوست ہم دفن اور جم جماعت سر رضاعلی معرابتی بزوس فی نتراؤ قريفتن بيوى ادرسالى كرساته موجود تص مطرب توسط كالميج بس ليكن زياده

وفت بهاسے ساتھ ہی گذرتا تھا۔ شکر کے وہ ون یا و گارس کئے۔ دن کو سیم سیالے كمية بكُلُ تُدُول ك راسة بهاردن كى تجرالي كيمي الخون مي مكس كم يهل توري بلا سے باغ کسی کا ہو۔ اِ سٹرکول کے کنا کئے سکے اسٹیاتی کے درختوں پیر لفکوروں کا پٹراؤ بهومًا يهيل توثيف كي كوئي صورت منطلتي توايك بيقم للكورون كي طوف الجيك ال دينے يس بوركياتها كي كئ استيا يتول سے تلور مي او كرويتے جوش كاتے جاتے ادر کھیل چنے جلتے اس طرح رہمت سقرما تھ لے کرکسی مگائی کی طرف مر جاتے اُن داوی مراملیا انتہایر تھا دونازک قسم کی تواتین کے درمیان جواور یکی تایاں ہوجاتا ادر فجھ میں اصالب کری پردا ہونے نگا اور محود بھان توبر وقت برا موز خاب يمرت يد سك سيت بها ري داستول ك أناد ح معا وسي كدست بي محمود عمان الك لكانة الس بهائي مرمرول كالمقيلاكسكاب، وه وتجويمان سرمكما حارماية من بگذیر مراک برمی بنیطرحاتی "جاہیے میں انیں آئی آپ لوگوں کے مماتھ اور انٹوہ کھی ہنیں آؤں گُ ، محود بھائی انجان ہوکر بوسیقے اسے تویہ تم مخین مجنی معان كرود وصوكر وكل تفا - كان يجر كرتو يركرت ادرفافله أك بطره حاماً منروه تعيرت سے با تہ کئے شہم لینے عہد پر قائم لیسے - موسم نہاوہ سر دہو جا تایا اس ہوجا تی تو طُر برسی انتھیٹیاں سلگائی جائیں کر مسک ٹی چڑتی اچیا فاصل ساون کاماحول

یں ہے۔ اسے دن پکتک کے بیدد گمام بنتے کیمی کسی باغ میں کیمی کسی وادی میں کبی کبی می کسی دادی میں کبی جانوں میں ایک دن ہو بڑ زہل جانے کا بید و گرام بنا۔ پو مرز بل کی طرت جو راست جاتا تھا اس بر ایک جانی تنظ تا گلاس کیمی ہوئی تھی اس بر چلن گویا پل سراط سے گذر آنا تھا چکی گلاس اس بر داست سے گذر آنا تھا چکی گلاس اس بر داست سے گذر آنا تھا چکی گلاس اس بر داست سے گذر آنا تھا چکی مرت دم بیر قلا بازی مل جانے کا طور کسی کا پاکس بھیسات کو جہنے بلائد

ہوتے قدم اور ڈگسگا جاتے ہا ہے بہنی کے توازن ہر قراد رکھنا مشکل ہوجا تا ہم حال کسٹے سخطتے کسی طبح منزل کر ہم دیا جائے۔ یہ بھرا بیر فضا مقام تھا ایک جمعوالم ما مرسفوداں بھی موجود تھی باور دی الحق می مربع دی باور دی الحق بمرسفدی سے جا بحا بھی میزوں پر ڈیونی انجام ہے سب سے تھے ہم سب کا ایک میز میں بار میں مقا اس لئے دو میزوں پر قبضہ کیا گیا ۔ د تماعی چیا ہے حد ذندہ دل اس ن محتے ان کی میر ہماری جگہ سے قدا اور نجی تھی ۔ ابنی میز سنجا ہتے ہی کان لگائی مرا جما جم اور بی تھی ۔ ابنی میز سنجا ہے ہی کان لگائی مرا جما جم اور بی توجہ کام کرنہ بن گئے ۔

کیں کورکی جگرے علادہ جمولے بھی برطے تھے دفیا علی جیانے جموبے بہر جمو تکو
کامقابلہ دکھ دیا کہ دیکھیں کس کا جمون کا سب سے آگے دہتا ہے خود بھی بڑھے جمراہ کم صدلی ۔ اس وقت ان کی عمر 50 یا 57 سال دہی ہوگی ہمائے نزدیک وہ جمولا جمولت کی یا دراس وقت اوراس وقت ان کا حجولا جمولت کویا بوائے مہماسے کے مصداق تھا اس وقت یہ جوال ہی ہیں آنا تھا کہ ہم بھی کھی بو رقے ہوں گے وقت کے سرطے بررگا کم اڈ جا تہے۔ اب نوجوان دمن علی جیا کا بدل مزود مم

عرفن دن بوں گذار تمام کو کھی حالات حافرہ پر تبھرے ہوئے کی خالات حافرہ پر تبھرے ہوئے کھی خالف ادبی ماحول بن جا تا تحق حالت کھی خالف ادبی ماحول بن جا تا تحق دوالوں میں ہونا تھا انتیاز علی تاج اور حجاب بھی دینیائے ادب میں معتبر سمجھے جاتے تھے رضاعلی جیا کا انتیاز علی تاج میں تھا جو بہت بحد میں جھیا۔ "الکال نامہ راز میں تھا جو بہت بحد میں جھیا۔

سیمی کتی بیرن نے کہا اسے ججی یہ آبید نے کہا کیا گئے تکے میں توشود فیت "ہی مکھنا چاہتی تھی مگریٹر صفے والے کہتے اس ہورت کی زبال کشنی خواہد ہے اس لئے ظالم کھنا برٹرا ۔ شاید س فی کا دہ پر چہ آئے کھی ان کے پاکسس نحفوظ ہوگا اور جیب اسس کو دیکھنی ہوں گی تولیقویہ بھائی کے ساتھ موز چچو ٹی لے ڈھنگی سی فاظمہ ان کو فرور ریار ہوگا ۔ یار آجاتی ہوگ ۔

حقرت خواجرحن نطامي صاحب كايرجيمنادي روزنابيرك ليمتشبور تما بر جھوٹی بڑی اسم پر اسم بات جھسب جایا کرتی تھی جاب نے ایک دن پوچھا خواحیہ صاحب ایٹ نے اپنے دو تر المجے میں میرے با سے میں کیا سکھ اپنے مین کم لحفے ا المسيس نے تحکامے گا ب کی ہٹن کی طرح تازک مجھول کی طرح سٹ گفتہ زام حجاب ہے۔ ليكن بهت يے حجاب بين يرسن كر حجاب بيت سيطا يك ليكن جب مادى أيا اس میں اپنی تعریفیں پراتھیں تو چوسٹی سے پاگل ہوا تھیں۔ اسی منا دی میں مجمود عِمَا فَيَ كَامُوسُدُل سِے سُوق ديكھ كمران كومور يواز جنگ كا خطاب دے والا مطحة بى ديجية وقت بركاكراد كي اليب ايك كم كاسب ينعت ہو گئے سطر کا یہ سفر ہما سے لئے بھی اختیم مفرتاب ہوا الیسام علوم ہوا جیے گل مولے سے پہلے چراع کی لو کھڑاک کرخاموش ہوگئی ہو۔ کیسے مثالت، مہذب، باوقار ا در شکفت نراج نتے یہ لوگ ان کے احرّام میں خود کندد سرتھ کے جایا کمٹ تھے كالماله مين جب عيني جيدرآباد آيين عين نو ايك دن جب بم لوك الم وقتول كا وكرف سع عن كية لكين الوك مجمع طر أكت مي أب اين تحريد ول س ان گزشته بوگون كو بالكل فرستند بناكر بیش كرتی بین و م كمنه مكی املین کردار کے بران نے اِن لوگوں کو CYNICAL بنادیاہے مین نے اِنکل رہے کہا۔ اب نہ وہ فیت ومسرت کے پیکر دیے نہ وہ ہستیاں رہیں جن کو

دیکے کر ایناروز یا نی کامفہوم سمجھ میں آنا تقاسیب خواب وصیال ہوگئے کہانیاں بن گئے وہ لوگ الیسا نگراہے خواہب تھا جو کھ کہ دیکھا جوسنا انسانہ تھا۔

## معن زرت

عترم فاطله عالم علی صاحبہ نے اس کتاب کی تاخیر میں میرے قصور کو نظر انداز کر دیاہے حالالکہ سیرے گھر کی تعیم ادری میں حتیم حتی اس کتاب کی تیاری میں تاخیب رہوئی سے سے معافی کا طلب کا رہوں ادراس کتاب بی آگریس فلطی نظر اعترد درگذر کھیے گا۔
معافی کا طلب کا رہوں ادراس کتاب بی آگریس فلطی نظر اعترد درگذر کھیے گا۔
معترم فاطم عالم علی صاحب نے میرے لیے دلی اور سلمی دعاکی سے۔ اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو قبول قرباعے۔ (الماین)

محمحموداحمت بدر کیلی گرافس



## البراليا وى كينام كلفلاخط

میں نے کہا آ داب عرض سے البرصاحب خدا كے لئے اسقدر كھوركر مير سفط كون، ديكھئے ۔ اوبو إ اجعا إ إ مين تحكى إ واقى كَسَاخى بوئى - اس طرح البرصاحب كمد كر فاطب نهين كرنا عامية عمّا - ليكن ايك كذارش ہے آب سے اسے ہی سوھئے میں آپ کو دوستاندا زاسے مخاطب مذکرول تو معرفوات يس كعناج متى مول كيسه محمول كى - آپ سوچية مول كے كداگر چاكا رست تد لكانيا موا آوكيا مرج تعاقبله إعيا توجيولي مين تواكب كودا دامعي كهدول ليكن سوال يدب كراب ميس غيرممولى حصرات كي ام كي ساته معمولي سد رفضة أتے جور دميا كها ل تك مناسب اب ہی دیکھئے نا اگرائب کو بجائے اکبرالہ آبادی کے میاں عشرت کے والد کھنے لگیں اوکٹنا عيب الكي كا يرتف الت توبيد الهوت الى د من الله على - مرت خص كسى ندكس كا باب یا چیا ہوتا ہے۔ آپ تو وہ ہی جو مرکوئی نہیں موسکتا یعنی کرشاعر اِ اور وہ بھی کیساکے طرف سمى ب منزنگار سمى - عالم سى اورعارف على - اتن دميرسارى صفات كوجيوركي كهيس كه چيامان يا دا دامان كهوتودل كواره نهيس كرتا . بال تواكبرصاحب يك اربعكِسّاخي كى معا فى چاہتے مِنے اما زت چاہتى مول اكبرصاحب سے مخاطب كرنے كى۔ ويسے سرحائم ب جوبا مصراد يجيئ اوريهم خوب ملنة مي كداب سزاوزاك قائل بنين سان مع ادر لا می بھی نہ ٹوٹے کے اصول پرعمل کرتے ہیں آپ تو۔ ا ات یہ سے اکرصاحب میں یول توخط تھے کے معاملے میں بہت چور مول تھے ك خيال من وحث موق م ليكن جنودن بها ايك ميكرين برنط ريرى جواكم مرق

جی جی بالکل آپ کا بخر بلاسترکت غیرے آپکا الا اس بین آپکی شان میں اتناکہ آگیا اتنالکھا گیا اتنالکھا گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ تو بلوس کے ہونگے یوں تو کسی نے آپ کی ظرافت پر لکھا کمسی خطائز پر ایس معلوم ہوتا تھا کہ تو بلوس کے ہونگے یوں تو کسی کارٹ کو تلاست کرنے کی کوشش کی لیکن بعض حفرات نے ایکوس ونی بناڈ الا کسی نے ابریس کارٹ کو تلاست کہاں بہونے گئی آپ نے کسی اللہ کے بندے کویہ تو نیق رہوئی گا اتناقو بتا دیتا کہ وزیا کہاں سے کہاں بہونے گئی آپ نے بسیویں صدی کی ابتداء ہی دیکھی اوراب ایکسویں صدی کی امدامد کی دھوم ہے آئی سے ساتھ اسلام میں میں میں کی ایک ماحول سے کہاں تک مطابقت پروئے آپ کے اشعاد آئی کے ماحول سے کہاں تک مطابقت بسیطی (۵۵ دو کا کہ بیس کی سیسی بہلے لکھے ہوئے آپ کے اشعاد آئی کے ماحول سے کہاں تک مطابقت میں بیلے لکھے ہوئے آپ کے استواد آئی کے ماحول سے کہاں تک مطابقت کے بین یک سب سوچھے ، ہوئے آپ سوچاکیوں جی بدرید خرط موجودہ صالحت سے آگا ہ

اب دیکے نااب کے ندائے یں مسہواکرتی تی آجکل کادی ہو آپ نے میر صاف کو خاطب کیا ہے اور اب تربیتی ہی ہی میر انجال ہے بات یوں نہیگی کیوں ناا کے متعالی ساتھ بامت واضع کی جائے گیا تھی انہیں ہے اکبر صاحب اپ کا بھے ستعنی ہیں ناآپ ؟ تو ستعنی ہیں ناآپ ؟ تو ستعنی ہیں ناآپ کی ہوئے گیا کہ جھے ہیں۔

بوئے وفائیس مسوں کے اصول ہیں ۔ بس ونگ دیکھ لیے گیلے کے کھول ہیں بوئے وفائیس مسوں کے اصول ہیں ۔ بس ونگ دو کان جو کھا کے کھول ہیں کو تو ایس کے اس ون کے دو ایس کے ایس کی مسول کی گلات کی مسول کی گلات کے دو ایس کی کھول ہیں کا مدید کی مسول کی گلات کی دیکھ کی اس کی کا مدید کی مدید کی مدید کی دو گئی کا دیا گار کی کا دیا ہے دو ایس کی دو گلات کے دو گئی کا دیا ہوں کی گلات کی دیکھ کی کھول ہیں کا دیا گلات کی دیکھ کی کھول ہیں کا دیا گلات کی دیکھ کی کھول ہیں کا دیا گلات کے دو گلات کی دیا گلات کا دیا گلات کا دیا گلات کی دیا گلات کا دیا گلات کی دیا گلات کا دیا گلات کی دو گلات کی دیا گلات کی دی

کاپتہ کے گیا ای کی جگہ کر ریاں ہیں۔ رہی ہوئے وقائی بات تو مذہب تھی مذاب مع کم اذکم آپکے زمان میں گلدانوں ہیں سے کاغذی محول خوسٹیونہیں توبد ہو بی مذوبیت مہو گئے اسکی توباع پھول بھی کاغذی معلوم ہوتے ہیں معنوی کھاد کے استعمال نے بیول کا مزاج ہی بدل فوالا اب کما دیاں گملوں میں تہیں بس اسٹیز پردستیاب ہوتی ہیں !!

افنوس كەلبائسى كەنتىنى بى ايكافرسايا بىواكىتىش كەوچكاپ شىلااپ كىتى بىل. سايەمقىت بىونى غبارە بىنا-يا بۇل مان اورىنى دىرى يەربوا – آپ كى يەبات بالكل

ما DATE الله سع بعن ساید تو مرسے سے فائب سے بروایم بارگری سے منجائے اُپلی مراد کیل مراد کیل مراد کیل مراد کیل مراد کیل مراد کیل معدا جانے بتلون کی طرف انتارہ سے یا شلواد کیلات کیل معدوسات کے

يئ عرض سے كەسامے كى بهواتونكى بى تھى اب توستىلوار اور بتىلون كى سواھى كىل كر ٹانگوں سے چیرے گئی یہ نباسس جوان بوٹرھے دونوں کے استعمال میں ہے تبلون کی توبہ حالت ہے۔ كددور سے ديكئ توسعلوم بروكددوعلات يراعى بيندوتوں كوياؤن لگ كئيل يشلوار آب كے زمانے میں بانچ گزسے کم میں کیا بنتی لیکن ایک یا براہ گرمیں تیاد ہوتی سے اور دیکھندس شوعی یاجامدی بدالی برون شکل ہے دیکھ کہیں ایسانہ بروکہ آپ اسکومردوں کے لیاسس میں شامل كركين اكبرصاصب إبيه تواهيمكل كى تماريان بينتى بين اوربر ى اسسار م ملَّتى بين شايد أبكومعلوم نبين كه زماية حال بين مه حرف لباسس مين بلكة جود مردا و يحورت مين فرق كرنامشكل بهوكيا ب اور میوں نہوجناب یہ برابری لادعوی کچے بول ہی تو بین - آپ کے زمانے میں دادھی موجھات تھی توسر کے بالوں سے مرد اور عورت پہچانے جاتے تھے بعن اتنا تو تھا کہ بال بیٹانی اور گدی تک رة يات تعراجكل خراجمور بالأف توان دونون في بالون كالصدة المدكر وكماس. ا دروه دن زبیا ده دورنبیس که مردول کی چی میاف اور بالول کے پین کا استعمال کرناپڑے ایسے مردوں کی قطاریں آپکوسینامال کے فکٹ گھر کے سامنے نظر آئیگی آپ دیکھیا ہے تو ہی سمجھے كمغل دىبار كح خواج سرائبس بدل كرشبرس نكل برط بي -إ

آپ کے وہ دوستعری خوب بیں جس میں آپ نے اپنے زمانے کی عاصقی کا نقت م

لیلی نے سامیر بہنا محنوں نے کومٹ بہنا ۔ او کا جو میں نے بولے بس نبس خاموسش رسنا حسن وجنون بدستورا بن جگه بین نیکن -ب نطف بحرمیش فیش کے ساتہ بہتا

اطلاعًا عرض سے آجکل لیل ساید منیں بلکہ SAC منی ہے اور مجنوں نے توکو ط مدتين مهوسين ستاي ورديا أيكل وه في مشرف يابشرك بين نظراً بينك واقعي آيك النظريد دونون نام نے بیں آپ نے اتو انگریزی میں بشر مے اور الدومیں قیمن سناہو کایہ ال دونوں کے درسیان كى چىزىم يعنى آپ كے زمانے كى فيش إيلى خواتين جوجي بيتى تيس وه اب ساسنے سے كھول كمربشر مع بنادياً كيايه يتلون كے باہر رہتا ہے غالبًا يتلون كمر ليراستقدر تنگ ہے كہ علاوہ كرك مزيدكسي حزك كنجانش بينس دائى وه زمام لد كي مجب بيل كى كمركم متعلق سوينا پرنما تغا یہ ہیں۔ کہ کہاں ہے کدھرہے لیکن اجلل حفرت مجنوں کے بارے میں پی گمان ہوتا ہے جسن وجنون تو ہے شك إين جِكة قائمُ ہے اور عاست ومعتوق فيتن كے سمندر ميں غوطے الارہے بيں مگر كچ جسرت خرورسیدای گئ ہے مثلاً فیش کے سمندرمیں بہتے ہوئے ساحل پر بنیں بلکہ فیش ایمل ہوٹل فارخ كرت ين اودكوني خولهورت ماكيت ديالي يوبيسة بن ديكي بن بهك كي الخربون إيران زمان کی اریدیوسین بلکه بولل میں جموک باکس بروزاہے اب اگر اسکی تغییل بتا نے بیٹ جادی تودُّد بيه خط كى طوالت سے آپ اکْتتارہ جايئں! اتناجان پيچے كەپيە سالىش كالىك كرىشمە او م كم نكالوكهاطريقه بربس كديسي - - - افوه بي آپ كے جانے كے بعد ير كسى تبريليان ہوگیس اب آپ بحث کرینگے کے یہ 25 پیے کاکیانگ بے قبد ایکے زمانے میں دواوردوچام بواكرت تخ ليكن بمال وزمان مين توصاب ايك بى ايك كابوتاب اب آن وال وخصت ہوكريسيوں پربات أَكْنُ ہے" اب تو 16 آنے بات بِكَي "والام اوره بى ناقابل استعمال ہوگياہ ہاں توبس اسس ڈیے میں 25 یسے والے اور بسند کار پیکار ڈیسنے بس ہی ہمارے زمانے کے لیلی جموں کرتے ہیں گیت کے دوران ناز خرے بھی ہوتے ہیں اور سمجی تھی تیر نظرے کی اُل ہونے کے بائے بستول جل جاتے ہیں اور دیکار فی جلتا مرہنا ہے آج رسو ایٹری کلیوں میں جست ہوگی۔ ويعجبوك باكس كاينشن في فتم بوكيال في وي جلاكرتاب ارس بين صاحب خدا فكري ف فینوں بلک بیباسکوپ کا ڈب ہے اور بائے اندھیرے کے روشنی بی دیکھاجا آب گھر لفر ندأينكا ابتقوص كحري لي وى نابوسشر فاءين سفارنين كياجا تاسر فاء كي بيان بدل مئ بيد اب چھوٹے بی اس بحث کو ااکبرماحب ایکے وقعوں کے لوگ بڑے بعولے تھے بی اے پا كريحوس بهوجانا كويامعراج تحى ليكن بمارك دوديس كريجوف إوط يالش كرتاب وكتابطاتا مع ما پیرید روز کاری سے تنگ اکرخود کشی کریتا ہے اکٹراکس آرٹ سے ناوا تغیرے کی بناء راقوام خودكتى كے جرم بي دهر الحجاتے ہيں ديے يہ تجى بر اين گوفن إدس بي كھانے ل بى وا تا بولا -!

طريق مغر ، في سي شيل آفي كرسيال آيش - دلول بين وبول التي يوس من كرميال آيئ -اطلاعًا عرض سے كم مِسر اور معلى اپن كريال بدل لى بيل يعن مير بي ايم كميلا م

ملكم بين آب مع جلاكاب كوسوچا بوكاكد إيكدن وه أسم كاجب اليحين اصمعز ذلوك بالقيرووفي دهرك كمات نظرا يتك ليكن يح تويهد كدانسان أسان بينوموناجاد باب

دعوت كالمنتمام بس أتناكه ايك بيزيجياني اس بركهاناجن ديار كابيون كالمعير الكاديا

كهرات كرات ركاني بكرلى اود كهائ ميس معروف بهوك طريق مفرقي سيجوييز كوسيال آئ فَيْتِي ابُ اسس مين مُحَقّ لگ رہائے بات یہ ہے لوگ آصول وصّول کے قائل نہیں تہے

ليكرك فقير صرف محاوره ره كيا- بال يهجونياطريقه كهان كاليجاد بهواس اسس كانام بعيد بعف آب بى كى طرح من جى سونى بى بول كر بوفي يابدمن و نفارعوت سے كيسے يو كيا ، برجو ولولے

ادربوس والى بات سے نااب اسكى الهيت ختر بوكى بعد آب نوگوں عد بلادج شرافت

عزت الهروادراسي قوم كى روائع كياباتين ذبرد تى اين برلاد كعي فين ظايرب جب ا پین با منوں می آپ لوگ مجبور تھے تو و لو لے اور بسوس توسر الحاتے ہی۔معاف کیے کا

آب نوگ تفری برے جَذباتی موجوده دورجذبات کا بیس عل کاب ایک لفظ سطما العدام

يريكشيكل أكس ذوريس استى كادواج بي- إ أكمرصاص الميكالك بالت توسون مين تلز ك لائق ب يعنى ايد كوى كمرى كمت

عومے می انداز ایسا سکھتے ہیں جے کہ رہے ہوں اُن قبلیل تو مذا**ق** کردیا تھا ''اکس تمہیکہ وطلب بي كرجب آب ماف بات كرد سكة بين توبعي يج برداشت بي كر سكة بوظك

گستافی معاف پرجوعوات کی تعلم پر آپ نے جگرچگوش کی ہے پر کچ اپھائیس کیا اپن جس کو د پکھنے اسکی اصلاح کرتے کی ہمادے داستے میں کا نے بورے سے آپ کوکیا ملا کھی

دواسے ستوبر واطعال کی خاطر تعلیم - قوم مے داسط تعلیم نہ دوعورت کو يرا سنمان كاليسامعلوم بوتام م كرو منه بين آياكه كرا بغرسوچ سيح- شوم واطفال كوآب تے قوم سے الگ کردیا کیل لوچے سکتی ہوں کہ قوم کیا انڈے سے تعلق ہے ؟ انڈے سے برامدم و فقہ تع انتها كردى أب سه اله يد تواندهيرسم سيم في إداه جناب واه-إ دكا تهيل بي فاختة اودكوت اندر كهايل -إكمال ب آك فرمات بيس-ان سے سیوی نے نقط اسکول ہی کی بات کو سے بہت بتلایا کہاں رکھی سے رو فی الت کی ائيدائ اخركون ميل آبيكواكن سركيا مطلب - ينى بات تويدكم إيكواس طرح سيال بیوی کی گفتگوچیپ کرستنابی مذچاہیئے تھا۔خداجانے اعنوں نے کیا کہما اوراک کیا سبجھے آب کوتوبیاناچلیے جب هی کربات سن بی دید تھے توبودی بات سی مون مکن سے استول كابات فتم كرك بيونى دات كاياسى دولى كى جائے تاد مدولى سامنے ركھى اسكول پر تفتلو کرنے والی ظاہر ہے کہ سلیعتمنداور ستو ہر بیست ہی ہوگی بعلارات کی رولی کیوں دیتی-ليكن أب تولس إكياكهون جات وع ور ن بیں ہوں بات دیسے ۔ اب بی دیکھ لیخ کالی کی عمارت می ایک آنکہ میں کھٹکتی ہے بعض ایک ہے آپکو جائے۔ مبادكباد ويضك يس كبدياء كالجبنا عمادت فخرالنساء بن ستشكر خداكه مل كي أثر بنابني اسےصاحب شکر ادا کیج کر کا بے کی بدونت بیٹی کے مع بر ادر بیٹے کے لئے دولی كى تلائش كمت كى زحمت والدين و كُور إيلوكول كى بىندم شاديال كرك البرصاحب بم ف بست بايط سيليس اوريد توايك سرامر دبردستى محواسي بات متع مين-حامده چكى دوى انكش مصحب بيكارة فى ساب بي مع الخن بيلې چراغ دار كى

حامدہ چکی مذمی انگلش مصے جب برگیادہ تی — اب ہے سمع انٹن پہلے جرائ خانہ ہی۔ قبلہ ذرایہ تو شلا بیٹے کہ عودت کب سمع الحن مذمی ابنی جناب وہ تو اپنی ذات بیں انجن اور مضاحت بیں سمع ہے قصور انگلستی کا بنیس ایک سوپی کا ہے ادر سو چ میرا ہوتی ہے۔ فطرت اور میا حول سے دو ذرایہ تو بتا بیٹے امہائے ہے جب عودت جراغ خانہ تی توکونسی

قدركى آب نے المسوقت شمع الحن كى جنتوميں بادارسى كے بكركون اوركيوں كئ کے بہوگے تالاجواب انگیو ہم جیسے جیبوں سے واسطے ہی رزیرا ور رزمساری شاعری دھری

الك بات بو يھول؛ مرا تومدمان كاكيونكه ذراؤكمتن رك بے انگل برے كي خرور و يسے جھے إيكى طرح لوكوں كے كھروں ميں جھا نكے كاسٹوق بنس سے-اور يى ذند كى يرسوال كرنے كاحق بھى بنيں۔ مگركياكروں ليسى بات سنى بے كريفتى كرنے كودل توبيل چاہٽا لیکن حودم کے متعلق آئیکے خیالات شب کی گنانش می بنیل چوڈتے۔

بات يه ب اكبرصاحب ايك صاحب ن ككما ب كداكي في اين إلى بعوى كو چهوژ و پاکیپونکه وه آیکی ہم خیال سرتھی ان سعے ایک بیٹا بھی تماد د نوں ہے بڑی مقبیق اٹھائیں الودائب ابسے مطور سے رہے کہ بستر مرگ پر بڑا بیٹا اکی کے لئے ترمستادیا اور آپ نے اسکو الودان بجي مذكها كيابيه كي سها كربه حقيقت سي توبير يوابية كوآب اودو ومرس كونو"والا معامله مو کیا بھی اپنے لئے تو آپ بڑھی لکھی بیوی چاہتے بیں ادر دوسروں کوسٹودہ بدی کہ دیکھواسکول کی بڑھی نٹر کی گھرمیں ندلا ناواہ کیاالفاف ہے صاحب ایک مرف اوکیوں کوعلم سے دور دیمنے کی پوری کوششش اور خود معصوم سی بیوی کو نباہ بھی ندر سے ایا کیرمیا جب يراكي فرمذتى كابراتا ريك ببلوب بركاتا تفاكه حبس كالج كواكب فخرالنا وكيم ين الراشي غرب مع وبال تعليم يالي بهوتي تووه خودسوج محكوث دى افيصله كرتى- آي كى زندگى كاسس مبلوكود مكف كي بعدواقعي أيك مرف بايس بى بانني بين - إ

اورآ یکاید کمیناسراسرغلطاہے

تعلم كى خرابى سے سوگئ بالاكفرى سى ستو بريست بيوى بىبلك يسند بيدى مرخرانى تعلم سعاتيس مردسه يبيدا موتى ب غراماند دمنت كى بيدا وارب أكى میسورج- ااآب نے تولفود ہی اعتراف کر لیالفظائے والمجی تھو کتا بھی بیش- اعرصرے أَجَالِ كَجِيرِوكُتْ بِي بِين — توبيبن كسُ منه سر كِيقَ بِين كَيْ أَكْبِرِ مِنْ حَبِي أَكْبِرِ مِنْ

يدنام كيهلهم ليكن پيرهم الكي عزت كرت يل كيول اسكا جواب أيكيرير دوشغريل-يه برده كل جوامين نظر فيد بيسيال - اكبرزمين مين غيرت قوفي سر كُولگيا پوچھا جوان سے ایکالددہ کر حرکیا ۔۔۔ کہنے نگس کہ عقل پر مردوں کی بڑگی أخى معرعه توغفن كأب أيكاساداكلام ايك طرف اوديه چادمع عدايك طرف يعنى آب چندىبىيو بىكودىكىكىرزىين مىل كراكئ بنيل صاحب اس كرا ئے ميں كا كرا بر سے-يدغرت توقى فيس بع يكودال ميس كالاعزورس فيرس ايست سنرس كباكمون بمادى صدى مين قد بيبيون اوربيويوں كے عول مح عول فظر آتے ہيں او دسپ خريت رہتی ہے آپ ہيں كہا چىندىكىبيولكودىكىكربوكىلاگئى- يەغول دىيكى تولىتىنى كونى زېردسىت حادثة بېروجانالىتى اسكومرد غيره كىزدىس آجات ميبهت الجمابهواكه أب ف اپنة الميناك كى خامريوچ بى ليدا كربرده كدهركيا-بيبيون كاجواب تولاجواب بعد عقل پرمردون كى براگيا "بر تومردون كى جب تاميخ لکی جائيگی توانکی صفات کے باب یسی یہ معرعہ سنری حر<mark>مب سے مکھ اجائیگا</mark> ميرافيال معاب وخصت بمونا چايئ - الميدم نعان كارنك إلى مجين أكيا بوكا بس يدسه ممادا در الماد المراحول لكف كوتوبيت كيسه اس دور مي بحات جي اينان موجود میں جوانکیس پھالا پھاؤ کر ہماری طرف دیکھتی ہیں لیکن کی سچے ہیں پاتیں۔ نظریں مران چرے بریشان اتن برای دنیامی این کوتنها یاتے بی اس صاب سے تو اچھاہی ہوا اكبرصاحب كدأيي اس دوربين مذرب وريذ قياميت كأساسنا بهوتاءا خطاكا لېجىيە تىكلىغان موگىلىد اگركونى گستا فى بروكى تويدى كرددگذد كردىي كا. كرافيرميوس مدى كى كيب ساود اكبوبى ك وباع بركم فى باس ب اودايد بعى كياد كحق اپيغ تمام ساخيوں كوسلام بهوني ليئے جواب سے تو مايوسى بع ليكن شايد روز حشر بالمشافه منشكوكالموقعة مل جائي وراحافظ

## شاعر عقواب اور تصورات

ع ف عام میں شاعری تعربین کی لیوں ہے کہ شاعرات کو کہتے ہیں جوشعر کھالیکن ایم ناچر في بيد كرجن ويشرك درميان جي اي فخد لوق بي جمكوشاع كفتيل! البيكوق جن كرن بري تل جاني كمصاحب إسى آمهانى كتاب من المسى ى المرتبى المرتبي بدرة خراكيكس بنابراس كو تحلق ما ناد توس وسيد برمن كرون كك كدفيله إجال التركي التركي كائنات كى مبت ييرون كويوشيه وكهاسب بدسكتابيك وخلوق شاعها دكري معلقناً مذكيابوادرين كوفى واتهوا جہاں تک ما ہری شکل ومودت کا تعلق ہے مجلا ان کے انسان ہونے میکس كواكار ووسكتا ميليك ان ك شاعران فطت إورمزاج معاذالله إلى ومقام معجمال سے حصرت شماعجن دمشرکی درمیانی تخرنظر آئے ہیں مزاج کا توبہ عالم مع كر درامين و لددرامين ما شير --- يحي ل قراديس مي بات ين اعتدال بين توبف كرنے برا ين تو زين واسا ال كالاب الدي بجرب أتراش توسا وا دنيا برتعكوادي زندكى كاكونى شعبه البيانجين حسن النكاخط شهرر بافن عوشاهم خود مُبِسَامِ لِهِ مُن يَلِي بُول طاف فِي كِي أَيْسِ أَمَا "عَالَى كَا كِيا كِنا مِنْ الْوَالْ كَالْوَرِّ بجيونا فيرأ غرض انتى دنىيا خواب وخبال كى دنياب اوراس دنيا ميل جو مجه بينفور ب، يفتورات كى بنياد بر الي السي التي كر قيل كم الكشفة بدندان ره جا بير حواب كون بين ديكه ما وال قلع بي لوك تعريري ليت بي ليكن شاعركاكيا مقابله برتو تقورات كوالفاظ كالجهالياجام بيناتا مع جمعي آك حاشية خيال من مدآيا بولا ووركيون حامير حكيم مومي خان موس كاكو ليوا

جی ہاں دہی ہوئی خال جو آخری عمر سلمان ہوتے ہوتے رہ گئے اور می آئی سی بات پر کہ ساری عمر بت بہت کر سے رہے ہے۔ ا سی بات پر کہ ساری عمر بت بہت کہ موتین صاحب حکیم ہی ہیں بخوی بھی تھے حکمت سے حت خامال اور بخوا سے عمر کا حساب لگا ابادگا جب ہی تو مسلمان ہونے کا خیال تعرک کر دیا ورن اگر بچھ اور عمر کشنا ہوتی تو لبس سی سے سلمان ہوہی گئے تھے اور سے گئے تیں کوئی نئی بات ہیں بتارہی ہوں یہ دا زخود ہوتین خال بت گئے ہیں آپ بی سن لیج

الاهم وتساری کئی عثق بتال بین موتمی ؛ آخری وقت میں کیافاک با بھے " حصر الم بات میں آخرعا کم خواب وخیال کے باس بین سیرهی اور صاف بات میں الا میں کو کورنے جوبات ہے ایک معرب دنہ جھنے کا نہ سمحانے افرور فیرور موسی بہتیا تو صبر آجا نا بید ہے کہ کہ کہ کہ کہ تا میں کہ میں تا میر کر کہ تا میر کر دوسر مربی لمعے ، میں مشکل بے زوامیر معین کا شعر ملاحظ فروائے کے تابین کے در اندیں یہ فیصل کر تا

تقے باگذاہ جرائت پابوس تقی مزور کیا کرت وہم جملت جالا دآگی

 کرنا چاہتے تھے اور عاشق صاحب کوفت ہوناگوا دہ شقاافوں نے سوچا جلوجالاد کہ پاؤں پوم کے است تھے اور عاشق صاحب کوفت ہوناگوا دہ شقاافوں نے سوچا جلوجالاد کہ باؤں پوم کر کر کا در کا کہ است نے کہ اس نے کستانی کے جم میں اگر جلاد سے باز پرس ہونو وہ بھی معنائ ہمیں سی کرسے کہ اس نے کستانی کے جم میں قتل کی بدور در در سے پوچھے تو جم نے کبھی اس تم کی انوکھی واروات ہی ہیں میں اس نے کہا اس خوائے۔ اس خوائے۔ اس خوائے۔ اس خوائے۔

مرف باین بنار بدین درند ان کو دیکے اور منم کو چوڑ نا دیکھئے کے مسیل موٹ معلام یوت بال امرور صنم کی جوڑ دیا ہوگا کسی پرس مذجولا تو کے گود کھیلا معلوم یوت بال امرور صنم کی ایک جسیا واعظ نے مرا خرایہ کیا فعلا اس کے آگ لائے ماہر بعد کہ واعظ کی ساری عبادت کا حال حوری بی توہیں ابا کون جانے کہاں تک اس خیال میں صدافت ہے درنہ سے توریخ کی شاعری باتیں تا خواب موٹ کہا تیں تا خواب وفیال کے تقصیم میں درنہ کہاں کا من اور کیسا واعظ جوجی میں آیا فرض کرلیا اور کے واد ملاکر نے ا

د مياسرے : كرورشاعرى اوركده و بخوم گرنوتمن خال بخوم كو بھى ليول كيننج لائے جيے بہ د شاہ بر ساد در سام كەت "

مجى شاعرى كولوازمه بروا يجيته اي : مر

ال فيبول بركيبا اخت شاس

من بخوم کو دراید معاش سناتے تو چین کی پیٹی بحلت الکی شاعر کولیے تخیلات کے ہاتھ الکی شاعر کولیے تخیلات کے ہاتھ ور ان کے بہاں واعظ ناصح موقی اور محبوب اور محبوب ان کے بہاں واعظ ناصح موقی اس اس کتی ہمے اور میں نادل ہوں ، ان کے حق میں دہ تم ہی ثابت ہرتی ہیں۔ اب اس خیال کو ایک محتوی نادل ہوں ، ان کے حق میں دہ تم ہی ثابت ہرتی ہیں۔ اب اس خیال کو ایک

دل سے کون بھال سکتا ہے کوئی حفرت موس سے ذائد ہو ہے کہ حب آپ انجوم سى اس كى بعضبى كى كوانى دى رباب تو جادجه غرب آسمان كوكيول ينج س لا مين ليكن سوال توسيد كربويه كون الكه حكر فراتين. تم ميرے ياس بوت بو محويا جها كونى دوسسرانس بوتا خلاجائے کس نیکی کی جوان میں تھے کہ اساما فشعر کہددیا ۔اگرسی نے اردو کی دو چارکتابیں پڑھیں اورجاموس ناولوں کا مطالعہ کرلیا او سیجھ کہ ہڑایا ہے۔ اگر آب اس سے اس شورا مطلب بوجھیں تودہ فوا تشریع کریگا کہ حوزت موس نے گویا کا لفظ عادناً لکھ دیا ہے ، کیول کرمیران کا تکیہ کالم تھا۔ ورندشا عراینے الك فخلص دوست سے كتاب كدآب كى برى نوازش ك كرجب بن تنماہوا بول الني محدول بابر جايات بالتو آب بيرى تنها أل دوكر في كيار أستي بي . يون قومتن كيا كمناجات إلى وس كى بحث كاربع ظامر بي كركون فواب ميان كيا عركاء يالفورس محرب كوقريب بابابوكا ورنهارسي عيش برواتوعاس بركزيدنه كتاكر وصاحب في البيانكماع شق توالي الكركس سادر كاود باركو ا كم طرف محرك أسيك وهيال إلى دمول - آخر شجع عى دوسي كامين بلناجلانا بحى چلتا اى رستله البديده درسه كرجد درسير مشاغل مع فرصت يا ما بول اور آب كادميان آتلية تواي محول بونام كرآب مي قريب بالموجو يس " دراغور كي سعب كونى ووسرايس اوتا الكي كرخور كى من قدم كى سدى ببرخال مج كوان معاملات سي كميا غرض اب عزت موكن كاليك شعولدر مينين محرونكي درا توج سيسين فرطت إلى \_. توكان جائے كى كھەلينا تھكاناكرلے مم نوكل خواب عدم مين شب بوال بويك

خداجان موتمن خال كي تفتورس كيابي كدنه بيمعلوم موتا يع كمران كاع خاطب كول ويدن بى فواب عدم ك بات لعلى بع جريم جي وكرجوا دى جرول سي تعلق ركع ين جلا ال الم الموكيدية بير على بمارى سميرين جربات آف اس كا هلام سبال كر ل بول. ا بوارکهوش من موت برا بوگئے سے کاس ندری سونے برمہاکہ بدہواکہ آپ بوی بی تع اخر شماری سے یہ اندازہ کرلیا کی اعد آنے والا کل زندگی کا اخری دن مع بطبعيت دوراندلش ما ن في خيال آياكه ميسر بعدوم بواشب مجال عكياد بوگا ساری عرقومیری هدوست میل گذاردی ادر بشری وفادا دی سے میراساته دیا آل ك لي يحدن كي كزنا جائدلس يرفيال آيايي بواكوس الته بلاكراس كاحساب كتاب بياق كيابا تعرير تنخواه وحرى اورنهايت مخلصانه اور دوستانه مشوره ديا كدد كون كفروكي العالكدربرك لي بعدي برين ن ما العان بريد. اب اگرامس مطلب برا سے اووہی خواب وفیال والی مات ہوجائے گی، کیول کے فلاہرید کودشب بجرال انسال توکیا کسی ما دی شکل میں بھی موجودہیں اس کے يدد " تفكان " كامشوره سمح سن آن والى بات نبي ليكن ببرحال بيشاع ابنی دنیا کی بات کرتے بال اگر ہم ال کی زبان منہ جیس تو بیجا رہے شاعر کا کیا تھوراً يه توقع صفت موس اب دراجي غالب معملاقات يكي يه دونول ہم عصر تھے ایک آب د مواسے ال کا حمیر تیام ہوا بعد اس لئے خواب وخیال کی جاتم ين عفن كيكسانيت يد دې مي وي باليان يمان چي موجودين مزايكا وبى عالم بع . خود دارى برأتر آئي توونيا تعوكر من آجائے ب اختبار سول تو اليه صد لفظ ود تشميرُ ال كى لفت ميں كبى تعالى بين بات م يشكر سان مي اینی شال آیے ہیں ان کی دور مرو زندگی اور اشواد کے مزاج میں زمین دا سان كافرق بد غالب مادب كے اشعاد كچەشدوكى بايغ على مشكاب آپ شور بيس تو وه كيفيت بى ليغ برطادى كيح جو جياجان ساك فروات الى جا

تك بهارى معلومات كانعلق ع عاجال يربعى مه كيفيت طارى نين بوفى واكثر ُوہ بیشتران کے اشعار میں یائی جاتی ہے مثلاً اس بشعر کی کیفیت ملاحظ کھے۔ كون السير دل سايو يه ترب ترنيم كشش كو يغلش كهال سع بوق جو حكر كم يارمېونا اتنا توہم جانتے ہیں کہ غالب کے اجداد فن سیر گری کے ماہر تھے تسکین جا ل تک مرف اصاصب كالعلق بع ترتوج ورسيع شايدسونى جى ندجونى بهوا وربايت التى برى كم دى مراضال يرب كرانفاق سے انتھى ميں بياس كك كئى يوكى اقد جب تك ندنكى كلفك موقى رسى فيرالقورى برواز ديكه كد دراسى بعان نے تبريم كشس كى شكل اختباركر في اورائن نے حكر من خلس بيدا كروى وريزات ہی انصاف سے کھیے کہ جگرس تیر پیوست ہونے کے بعد کیا زخی کو موست التی مملت دیتی که وه طش سے لطف اندوز ہوتا؟ دیکھیے خدار نہ کرے میری كتافى كانهي جلاي اور اوسي غذاق توبدايس توصف ال تخيلات كمطيف اشاره كررسى مون جوشاء كورائ كاببالمبنائي برجبود كردية بي بشاعر واب نه دیکے توزندگی کا مقدری کیا روجائے ریشوسینے ارشاوہواہے:

میں اور برم نے سے یوں تشدیم م آؤل گریں تک فی توبر معافی کو کیے بیواتھا

 پینے والے پیخانے میں کا بد کو گئے ہو بھے لیکن وہی شل ہوئی کھٹم میں کے بوریٹے اور سپنے آئی کھاٹ اِن جانے زندگ میں کتنی بارپیٹہ بتانے کی نوبت آئی ہوگی کسکین ذرا غالب صاحب کو دیکھٹے کس اندا زمید پیٹر بٹار بعد ہیں کہتے ہیں:

نو مجے جول گیاہوتو پیت بتلادد<sup>ن</sup> کیجی فتراکے میں ٹیرے کوئی پنج پرچی تھا

مِندُ گُلُ مِن بَی وه آزاده وخودین بین که بیم انسلط پھر آئے در کعرب راگرواد ہوا مانے ہیں بحارید کیونکر ایک مرتبہ آپ ملازمت کیلے ہول گئے۔

جو کچھ آپ فرماتے ہیں جائے کیونکہ ایک مرتبہ آپ ملازمت کیا ہے کول گئے اورجب وہاں کا پرسپل آپ ٹی پالٹی تک استقبال کونہ آما تو آپ میہ کیے کسر الع پھر آئے کہ '' ایسی نوکری کو دور سے سلام جس میں بزرگول کے اعزاز کو بھی گوا بیٹھول اچنا پخہ حصرت غالب کی بندگی ہیں بھی ایک آن باقی ہے جج کی شیت

مع كي عكر ركع بمبولا تواتنا كواره مذكياكندى كظكما دين بكد بغير فرض اداك بلاك آئے كتافى سكاف آي كي نتيت مي صاوق متر بوگي جود ركعب خود كخود مكافريدآب كاداق معامل بدائل مين بم كوذهل دين كاكياحق النين اتناصرور بدكر جناب كم اشعار سے خود داری کا مجمم برصورت کھل جانا سے یا توخودداری کار بالم کر کھیے بلٹ آئےیا جوے اختیارہ وئے توعجیب حرکت کرمنٹے خراہی حرکت کی جی تو خاروش ربینے جی جی سی بڑے فخرسے فراتے ہیں:

دعوا برون جب میں سینے کو اس سیم تن کے باُوں ركمتا بعندس تخبيني بابريكن كيادل

بھلا بتلا نے انتہا ہوگئ خدا نخواست کہیں ، وسیم آن میا ڈن سے کوئی بھی حرکت محر بیت توکیس معزق اوق افسوس دخودداری رسی در نفاست سب شاعری کی بھینے جڑھ گئی ۔ میرفی دل کورٹ کی ہے کہ بیخواب وخیال کے ماسی ہیں ان کے

لخسب عائبريد غرب شاعر کی جان کوسمکٹر ول روگ میں اس کے ماو و واپنی دنیا سے

بالهنين آت رقابت اندليث رشك اووصدر اليى بدائس بب وال كى جال كو مونك كى طرح ليلى مون ين مشل مشل كيت بن:

وات كے وقت مے بيٹے ساتھ رقيب كولئے آئے وہ بال خوا محرب بروز كرسے خواكم اول

خود می به بلی کهی اور لوجهی جب بریات فرن کرلی تو اب آکش رشک مین ملک ربيدين وأكري بران كاخيال واضح برجاتا تومزور ولجونى في كوشش كريق مكر، يهال تولفظ ويون كي حكوي آكف غالبًا غالب صاحب يدع الربي إلى ك فيوب شراب يى كراك كهرآئ سكن دد برية كريد خلا كريون "كى بات مط أنس بطق دواول سي سع اكيد بات بديا توريكه شراب بي كمدة تصفى

دوسرى بات يركد في كرآئ ليكن رقيب ساتف تنهدد يكفيه قوشا عُرس فدر تؤد غرض ب آب بي سوچة كرتنراب في كرتنها كمرس يحلناكس فذرخطوناك حرّبت بيد مستى كرعا لم سي رات بعثك جائي ياخلانه كريد كوفئ حادثه بيش آجائي توكس فدريرت ف بوطا مريد السي صورت ميں باوفا طرازم تنهاكيوں تشكل ويسگا حرورسا كة بوجائے كاليكن حفزت شاعراینی رقابت کوکیا کرین که ادن املازم پریمی رقیب به کامکنان بتواسد ارفا صاحب عجيب كشعكش من مبتلامين عميوب بغيريدكي آفي توان سي كفل مدسي كااور الخربي كرآئه وقيب عزورك قد بوگا ديجههٔ په اونط كس كروك بين كن جناب یہ بھاری آب کی دیبا توسید بہیں دیر توٹ عرک دنیاہے دہاں کے آواب عاشقان کو يم كيا سمجيس إ ادر ايمان كى بات تويد صيد خودست عربي فحجى محجى ايني كمي سي بَهِنْ مِنَا خُوهِ خَالْبَ دِياصِهِ بِي السِّهِ بِاسْكَا ! ظِيارِ وَٰ کِي کَي چِوٹِ بِرِيم حَجَالِقِي لَ بكدروا مول جون بن كيداكسيا ي ينتر الراء يكهدن يحج فواكر سيدكوفي

سدواقعرب کرفدائد ان کی التجاس ل الکرفالید ماحب الی ب ورمیان به ورمیان به ورمیان به ورمیان به ورمیان به ورمیان بوت الاست کین کرم به اس بات کا اعزات کرن بی اور بی ان کوا طینان ولات بین که آپ کاجوجی چلاید کین رسینی می کیونین سیمیت ا

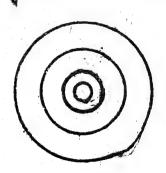

" سوگن

تہیں صاحب ا تاحمکن اور قطعی تاحمکن ایہاری ایک مد تھی بن سے نہیں کی بیہ مُعَلَّمُ الوزندلك كساخصية أرضم يوني والابونانوك كاختم بوكيابوزا- اسمان رهكيا كم تحيى بهم سرسيدهي منهات كرلى مادتى ياكم ازكم بهادي طرف بياديد ديجه بهي ليابوزا دبال تدبير حال مع كدجب ديجهو منه كيلا يدروهم كمرى بير أكركان مي عبنك عي يرجك كهم في سبال عساقه كيس جان الددكي مع توي ريكه بهارى الده مي الأده كي دُلْنِ كَلِيهِ كِلِيهِ دُهِكَ اصْرَارِكِ جَائِمِي وَلاكَ فَعُم بِرَائِكِ كُودِل مِن بِيُحَالَ مِن سِي مستائى أبي ابنى أتكفول سے ال كابريار ديكھاسے بلكه لوں سچيے كر بھكو دكھادكھاكر بياركرياجاتا ہے كويالهكو جلاف كي سلمان كي جلفين خوا تركيب بم سامن آجائين تويهر نماشا ديكيف كليح سي السي أكن كتى به كمنه سے دھواں الكلة لكن ميں جهاں كھڑى باد تكى چيك كرده جا يكى كيا بيال جوابب قدم عمى بهارى طرق بطره حياتي اكركولي صغائي ك كوشس كرية اليها الما تجدر ميدكرين كرهيل كادوده بادا جائ ان ك نخر ي حداكى بناه إ

یون نوہا دیے شوہ رناملاد ایک بھی کی لا۔ صاور لاتے ہی دی دے ہوں اسے مامی بدائ کا عبوب متعلم میں اسے مامی بدائ کا عبوب متعلم میں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ اور ہونے کی اور عبد اللہ میں کی اس میں کی اس کی کی اس کی کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کی اس کی اس کی کی کی اس کی اس کی اس کی کی کی کا کہ کا کہ اس کی کی کی کا کہ کا کا کہ ک

بین تواللّه نے چاہ توایک نہ ایک دن ان کا بھی بور بائین رسیمٹ ہی جائیکا مرکب بہاللّہ بہر جائیکا مرکب بہاللّہ بہر جائیں تو لئا بات ہوں اور تعفی بید ہوت تو لئا بات ہوں اور تعفی بید ہوا کہ میاں کو جو سی اسمیں نظر آ با وہ لیا کسی میں نظر نہ آ با تھا بھوٹی کی کھوٹی کا جو کھی ہوت ہوئی کا میں مورت یہ جلید چھیکا ہوگئے ۔ آگ کے دن کی در بھی ہروقت کی دیک ریک اور دیا گھی آواز بیٹھ کی تو کھی کان پی بھی ہوگئے ۔ آگ کے دن کی در بھی ہوگئے ۔ آگ کے بید کو جہم کی آئی کسی طرح بھتی ہی تہر بس میں بھالے دوا دار و میسی میں میں کو جہم کی آئی کسی طرح بھتی ہی تہر بس میں بوگئے ۔ آگ کے بید کو جہم کی آئی کہ کہ میں میں کو بھتی ہوں کہ دو اور اور میٹ میں میں بھی جائی ہوگئی تو کی اس فلد ریم در بہدی جائی ہوئی ہوئی کہ ایک نہر ایک دوار بھی جھی جہر کی نظر آئیگی تو کی اس فلد ریم دور بہدی جی جان کہ ایک نہر ایک دوار ایک ہوئی ۔ میں دیا گئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی در بہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ۔ دایا یا ایکی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ دان ایا گئی ہوگئی ہوگئ

ائے معن نوبہ میں میری تمہد میں البی کم ہدی کہ بدیتانا ہی باد نہ رہا کہ آخران ادہ میں ملفق میں تعلق کوئی الب اولیا فیال بھی دل میں تداد برگا، "ہمادے میال ایک آبیں کی لا بجے ہیں" بیوبیاں"

\* ہمادے میال ایک آبیں کی لا بجے ہیں" تو کیا خواکت آب سمجھ دیم جو بہت میں البیوبیاں"

\* کی آبیں جناب عرمی ملے کہ موٹر لیجن کا او ۔ اِ بھو تو گئتی یا دہی دیکھنے والوں کا کہنا میں کہ ہموٹر وں میں نظر آئے ہیں۔ تنی سے تنی کھی لاسے کھٹا را بڑی سے بھی ہمی اور جبو فی سے جھو فی ۔

اور جبو فی سے جھو فی ۔

اتی جا گیت مامی عرب مگر تحرب چھو کر بول جیسے ہی وہ قد ہے ان کا جنم دلایت کا بھے کہ اتنی جا گیتی ورتہ تہ جائے کپ کی سی کہاؤی کی دو کان میں ڈھیر نظر اتنی انکو چلتے ہم کہ امادہ کرتے کے لئے بولید دل کر دے کی صرورت میں اوراگر اتفاق سے چل بڑیں توجید نظر چلتے کا وہ ہنگامہ فی باتدا تہ میں کہ کہ تہ بچھ چھٹے اٹھلاکران کا قدم اٹھانا بھی فیمنی میں جہ بندانا معلوم ہوتا حیلے پر سادا کھایا پیا بھتے ہوکر بھوک بلی آئی میں اندی کی تو بدا تھلائی چال معلوم ہوتا میں کہ بیری کے سادے سات و سامان کو دلوائی ہانڈی میں تبدیل کرے دکھ دی تی چرچال تو جیسی پھے ہنگامہ وہ عضب کا کہ کان بڑی کا اورائی میں تبدیل کرے دکھ دی تھی جا گا کہ دوں مورائی کا میں ترجی سے ہے کہ ڈھر پر کھڑ تک ہوتا ہی تاکا کا میں جو تی میں عرفتی چرچوں سے کہ ڈھر پر کھڑ تک میں بیا کا کا میں میں تھا کہ کان اورائی میں بیا کہ کہ دوں مورائی ہوتا کا میں میں گھڑ تھا ہے اس میں تھا کہ کہ دوں مورائی ہوتا ہے اس میں تھا کہ کہ دوں مورائی ہوتا ہے اس میں تھا کہ کہ دوں مورائی ہوتا ہے اس میں تھا کہ کہ دوں مورائی ہوتا ہے اس میں میں تھا کہ کہ دوں مورائی ہوتا ہے کہ دیا ہے اس میں میں تو بیا ہے کہ دون مورائی ہوتا کہ دیا ہے اس میں میں تھی کہ دیا ہے اس میں کہ دیا ہے اس میں تھی کہ دیا ہے اس میں کہ دیا ہے اس میں کہ دیا ہے اس میں کہ دیوں کہ دیا ہے اس میں کہ دی کہ دیا ہے اس میں کہ دیا ہے اس میں کہ دیا ہے اس میں کہ دی کو کھٹ کی کہ دیا ہے اس میں کہ دی کہ دیا ہے اس میں کہ دی کہ دیا ہے اس میں کہ دیا ہے اس میں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیا ہے کہ دی کہ دی

اس طرح الصلة كود نے چلتے ہي گويا بچے كے ہاتھ ميں گيندا چل سى ہو پھر اچل كود بھى د قتى كو ك بنين كرستان كرك ساكت ہوجائے \_ ا

رشيد المدمديق مات بكا فعالمان كى وفرك مرچيز بجن ميسوار بالناك اس معلط میں ہمادی موٹر دوجو نے آگئے ہی سے کیونکہ جمال اس کی ہرچیز بجتی سے وہیں آگر غلطى سے بارك برباتھ بڑچائے توبس فيارت ميے معلوم مونلم صور بھونكا جار باسم بارن بند موسي كانام بى تهي لبنا تا وقليك كالدى دوك كراس كى كال كوشى ندى جائدة بهروال سوكن كودير كم من ال نظر آتى مد ترقي نظرون كريان تريف كي جب لانها كمويد ستركون سيمترون اوني كجهي درختول يراور كمعي عمارتون كي كسيادُند وال بريط ري معدك مجال جسترك بركي نظراتهاك جلات والے كوتوبرمورت مستول مستول كري جلانا يونا مع بال بيقرورم كيوللم كيوليس واليك تشفى كى خاطرائ كول دى جاتى مع دل كى حالت جى اليسى تواص اطبيان بخش تهين واكثر توعلاج كرك بارتيك تفع سُكُراكِ دن ہمادے صاحبرادے نے غور و مکر کے بعد علاج دریافت ہی کرلیا آخرکس باپ کے يليغ ببن دلابر عيب وغرب علاج عبى ملاحظ موكراب برموتا مع كرجها بطلة جليد والن مكت محسوس بوكي اور قولاي سيده باته كادروانه كمولاا وربوري قوت سے دُموس بندكيا ليعي المفرى سانسين عفر بعوار موكيش وتفامت كابيعالم سي كنور على بيرون مين دم نهي جال عميري چيديل رسته دليس ته طفر جنگل ديسيد ما دل جهان ي جا با اكو كر ظوري موكفي معلوم برمواكر ببين كى موالكل تن اب سعط سركي كر الائن الي چفرے چھاف كساتھكون سلمان مى تى تى خالتواطفى على غائب بى جىيك تدارد كى بىد نكال كرى درست كرلىاجاتا عرض دنیاکی معید جهدلنا پرن مع نظرون سادچل کرنامیان کس کاب بین

سامنے سے تکل میں ۔ جوسولتا بدال نے میر برساتھ دوا سکا کسی فررکھاتھا۔ مبال کی تو ظامر مع كم تور نظر طهيري مكر تي سے خلا جلت كمان كا بير مع - أكر دل مين هى ميال كما فق موارس بيق كاللحه كرول تومير الده كاخميانه مياك ميال كريدل دفترتك أعكمتا يرانام مكركوف توبى مع كهاس رشي كوجواب وهي يمي على تبين ربي شويرناماداد انفاق كيتے بى نىچے تولى در كى كارنزا مے كل بى كى توبات معے جمبوركر كے موثر ميں بھايا براد كماكه صاحب آپ كى موثرسے بماسے ستادے نہيں ملتے كبول جان بوكھوں ميں دالتے برد مروبان سناكون سع بعد" عنى الترين جل ربي سع العي تو بحول كداسكون بهدي كراتا مون الني جلدى كما خراب موكى "خيرصاحب مم يا ندوي في كيواب جوسلف دبات بي توابك فش ك أوازيكي اورستانا موكبا بإرن برباغه ركها تو ده معى دبس أوارتكال كمفاتق موكيا كمذيك المجنى سيرى دادن موكئ سب تركم مريان يه ماست قدمول كى بركت مع اب بدیری لید بھرتے ہیں میں کئی ہوں تردی ببرک داؤن نہ ہوجائے "غرض سطرک کے چند تھو كرون ادر كھرے ملازمين كى مدرسے وصليل كريمشكل تمام اسادف مور كى فيج تعودى ہی دوربر توجانا ہی تھا ایک گید میں داخل میں نہ مدئے تھے کہ اسٹرونگ آگیا میاں سے الم تعطب إلى تعديد من بالكل مى ب لكام بلوكتنب جيولًا جهال بهو يحي تقد موثر جيول مبكائل كَاثِلاشْ مِي مِواند بِوكَ مِين في دِلْ زَبال سِيعِهِ الرَاس وعي الفاق كرو عي "اس في قداليس السيكل كلك بي كماكر وفت اجازت ديباتو دفتر لكه دالتي جب سات براتراتي مع تو يك سيمال بن دينا عميال عدد ستون اوربيو بولك ساتف بكنك كابر وكرام ينامرنا كبيتركرنا - دوچادكواس موارسي على يتفان إلى إلى الله الله المدك كار رواد مولى را سق عمرها كرتى دىككدالندميان لائ كدك ليومكركمان شنوالى بون دعك الفاظ بورس اداعي مرجوم عضاف الكادر ديا جوراً عشاف المحادر على من المدين عندات المنكب آئ ته كرم كم ليف اين هو ول كوروانم وي الرم سعمرى والت تحراب مي اين اي كوج م مجمد

نهی تفی کد اگر میں ته بیشی نوشا بد موثر مراب نه موتی بستم طراتی نود بیک که مهار بسیال اس کو می انفاق که کم می بین بهرحال انھیں عشق میں کی میری کی میری دیتا اور بهال دن لات کاریسا بقد ترندگ اجران کو موسے دیاں اگر سون سے چھ کا دایانے کا کو کی اول کا عنایت کریں تو یاعث تشکر موسکا۔ ا

- xxx --

والطيف كي

کابل گئے مگل دمن بن آئے بھرسے موربسان

آب آب کرمرگئے سروانے دھوا' روائم یاتی
قصت اول سے کہ ایک بنیا کمائی کیلئے کابل گیا وہاں فارسی
مسکیمی، گھر آیا تو بیمار بیڑگیا ۔ نزع کی حالت میں بیان مانگا ، چونکہ
فارسی بولنے کی عادت تھی ۔
سامی بولنے کی عادت تھی ۔
سامی بولنے کی عادت تھی ۔
سامی بولنے کی عادت تھی ۔

بجائے پان کے آب آب کہنا رہا ؛ گھروالے سیجھے ہیں اور وہ مرکیا ، مرنے کے بعار تبار داروں کو بہتر چلاکہ یانی کو آب کہتے ہیں ، نب

عِلالهٔ پاتی کو آب مِنتے ہیں، نب مورید دوما بنایا گیا ....

## بن بلائے میان

(1466 6 9 2 3 4)

ایک وفت تھاکہ مہان کا آنا باعث زعمت تھ ورکیا جا تا تھا۔ مروقت گھر مہانوں سے جوارمہ کھا تا کہ کہواتے وقت کوئی آجائے اور کھا فا کہ طرب البیان ہوکہ کھانے کے وقت کوئی آجائے اور کھا فا کم طرب کے گویا یہ بات طیفندہ تھی کہ مہمان آئے تو بغیر کھا نا کھائے نہ جہان کی آؤ جگت میں کوئی وقیے جہان کی آؤ جگت میں کوئی دقیے تھا باقی نہ رمہاین بلائے مہمان کی محف الس لئے خاطر ملا المت ہوئی کہ اسکو یہ احساس نہ ہوکہ عیوں کھانے کے وقت آگیا ہے گھر کے جھوٹے بڑے سرب ہی اسکو گھیرے رہیے اور طرح طرح سے فوشی کا اظہار کھانے کے وقت آگیا ہے گھر کے جھوٹے بڑے سرب ہی اسکو گھیرے رہیے اور طرح طرح سے فوشی کا اظہار کی سے تھان بنا کوستر فوان ہر میٹھیے تو کھیے کی میں محسوس کرتے دوسی خان ہوگا ہوں جو میں اپنے ماحول سے مگن تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب میں اس مقال میں مارہ کی مصرب ہو تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب ہو تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب ہو تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب ہو تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب ہو تھے میں معرب ہو تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب ہو تھے میں معرب ہو تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اپنے ماحول سے مگن تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اچا کہ معرب ہو تھے کہ دو تا ہو تا ہے اور اور میں اپنے ماحول سے مگن تھے ملکہ ماموہش تھے کہ اپنے ماموہ ہو تھے دو تا تا تا اور اور میں اپنے ماموہ ہو تھی کہ میں تھے میں تھے ملکہ ماموہ تھے دور کی دور کی معرب ہو تا ہو

أكئ اب جو ذراً مسبغلة توكيا ويجيف بين كدامك كاغذ كالكراا ما توسي تعماع جسكوم مبرا احترام كيما تورات كارد كيمة بن - ظامر مع كدكاد ولك سائنز كى مناسبت سع بهادارزق اترف لكا-مودی خانے کی کوٹیوں میں جی ہے لوٹ لگانے گئے آناج کے تھیلے حبکوکھی اپنے کوٹامین داما ل پرشرمنڈ مونارين تفاغير ضرورى نظرات لك غرض كار وكي ساته ساته باوري خلف اورمودى خلف كم مرجيز سكر كرره كئ راش كاناج كموالون مى كوبورا بطيجائ توسيحة معجزه موكيا غرض نوبت بيانتك برونی که نابسی بچے مذکت کھاتے ۔ ان مالات میں اگرین بلائے مہمان آتے رہی توسوچئے کہ ب جا مند ميزيان بركياكدرتى موگ شايدى كوئى گوموگاجهان البيد جانول في دها وماكي مون اس نارك مسلك ونه جي راجاتا تواجها تعامكركيا كيج كه محكوبا فاعده حكم دياكيا بدكه بماس عنوان براطبار نبيال كربي يشهوف بدملك وصن وراهي بيتي يوب كهدعام اطبار خيال كري ومعتما وا بیٹیے کے برابہ ہے ۔ براخوف ں ہے کہ میرے خیالات کا انرمیرے دو توں ہرکیا مہوگا کہیں خفا ہوگئے اور آناجانا می چوردیا توس کهیس کی مذرمونی مجلاد وست بنا می کوئ زندگی م عنمون کیاسناند ہے افی خاصی برائی مول لیاہے۔

بروال جب او کھی میں سر دیا تو موسوں سے کی درنا ۔ تو لیے اگئی میں اپنے موضوع کی طوف

کی تجربے مدور این کی آپ جا نتی ہیں جب تک مبالغہ آمیزی معروبات ہیں مزہ کہاں ؟!

بن بلائے مہاں سرزولئے میں گذرے ہیں اور جی اسان گونٹر نشیں اختیار کرے یہ آتے اسکے ،

انکونٹری جھوں میں بہ آس نی بالمجام اسکتا ہے ، رحمت \* زحمت ، اور بلاتے ناگہانی اسمی تھور میں

بلاتے مہان کا کبھی نہیں میز ابلامیز بان اپنی جانوں کا فیمیانہ بھگت یہ ۔ ماتوں کے لفظ برجر بیکے نہیں اور کونٹی املاق ماروں کا نام ویتے ہیں ،

واصل مدور ماقی میں میں جب می اربی ما دور آنفا قات پرسی اور کھر گھرمیتی کے معاطمیں مواصل میں واجی ہیں قو سے کے براغرق ہے۔ اور آنفا قات پرسی اندھے کے مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادادہ وی مادادہ وی مادے سے پیار نہیں مارے با ندھے کے مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادادہ وی مادادہ وی مارے با ندھے کے مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادادہ وی مادے سے پیار نہیں مارے با ندھے کے مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادے سے پیار نہیں مارے با ندھے کے مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادادہ وی مادادہ وی مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادادہ وی مادادہ وی مرا میں مارے باندھے کے مرا معاولے لیا گیا ہا ورقی مادادہ وی مادادہ وی مادے سے پیار نہیں مارے باندھے کے مرا معاولے کا گیا ہا ورقی مادے سے پیار نہیں مارے دیا ندھے کے مرا معاولے کا گیا ہا ورقی مادے سے پیار نہیں مارے باندھے کے مرا معاولے کا گیا ہا ورقی مادے سے پیار نہیں مارے دیا ندھے کے مرا معاولے کا گیا ہا کہ کھوں کی مرا معاولے کا گیا گیا گیا ہوا گیا گیا گیا ہا کہ کا معاولے کا کہ کا معاولے کا گور کی مادے سے بادر ہی مادے سے بادر ہی مادے سے بادر ہی میں ہیں کی میں میں کی مرا میں کی مرا معاولے کی مرا معاولے کا کہ کی مرا معاولے کی کی مرا معاولے کی مرا معاولے

فلن کے چروں ہیں موفوالگ فراب مے بمشکل تمام نامنوں سے فائ برائی اور بیے
اپنے اپنے کاموں سے جلے جاہد یہ طے کرلیا کہ دو ہر کو صرف جلتے سے کام چلاجا ٹیسکا اور شام کو چار نے سے
اپنے اپنے کاموں سے جلے جاہد یہ کے قریب جی مذہبی کو گارای کہ اور زیرسنان دی ہیں وہ ارب بی اس کی مام میں کو اور زیرسنان دی ہیں وہ ارب بی اس کی مام میں کو اور سے دصور کا ایک زبروست آر دو نے انگر اتی کیا تار دو نوکر ہوئے تو آئی کے دن بام می بام مہمان کو میں موجود گی کی اطلاع دیکر رفصت کر دیا جاتا ہے جوا تبلی اس زمانے میں دوا کے لئے فرکر جا میں میں میں میں میں میں دوا کے لئے فرکر قات کر دیا جاتا ہے جوا تبلی اس زمانے میں دوا کے لئے فرکر بیا ہی تھی ہے ہے۔

عُرِض آرزوتودل میں گھٹ کررہ گئی البتہ مہمان معربی کے گھڑی داخل ہوئی ، بٹری خن یہ بینا ٹی کے مائند انکوفوش آمدید کہا گیریا یہ ہم کا مائند مہمان معربی کا کا کی سلیک کے بعد فرمانٹش ملاحظہ ہو ''
'' بھی کچے جائے وائے بلواڈ بچون کے لائے جوتے فرمدیے لکی تھی دکان پر بہت دیرلگ گئی تہما ری طرح فجے بھی الر بج جائے منسلے تو ملبعیت بدمرہ ہوجاتی ہے سوجاتم ہا را گھر قریب ہے اس بہانے ملاقات می ہوتا کا درجائے بھی ایل جائیگ '

جى مِن توآياكه كمون كردسن كتماميرى بهلى المكرزبان سے كچه نه كه سكى سال اده دوراره كى الله الله دوراره كى الله الله كالله كاله

پرٹی یشکل دل کو سخالا اپنے کو انگسار کے ساپنے میں دمھالا گویا پھر گافت فرمائی بڑی فرافعدل سے محویا ہوئے " آؤاؤ بھی ہم کہاں جاتے ہیں گھرکی معروفیات فرصت ہی کب دیتی ہیں آنے جانے کی " اوھرسے ارشا د ہونا" اللہ کا سکر سے میں توتیاری دیکھ کر ڈرمی گئی تھی بھی آج تو ہم ہمارے پاس دن گذارنے اسٹے کہ ایسی زرہ نوازی ہے ہم اور کہہ ہی کیا سکتہ تھے ۔

دوران گفتگومعلوم ہوتاکہ انکے شوم بھی دورسے بررگئے ہم ہوئے ہیں ۔ گھریں بور مورى تعيل بماريس دل بهلان على آئين اب فداك اس نك بندى ساكون إو يهكه آبكي بوربين كى سنرا مهكوكس علت مين مل رسى بيد كانش اطلاع كركي الين تومهم منرصرف انكو دك كذار ملككي دن كذامن كى دعوت ديديت كيونكه آخر بها كم شوم بهى توشم معه بالمركم موئ تھے۔ تعطيل كادن سے كھانے پر میٹھے بن تقریباً اوصاكھا ناہود كا مددستك كى اوازا تى باك ب تکلف دوست مدبیوی کے نووار موتے میں ۔ مہمان نوازی کا مظام ہو کرتے ہوئے کھانے بر اصراد كياجاتك بيد جواب ملتاب" باركمال كرت مونم في توبي كومات مرديا بطاكوني شريف آدمي اتن جلدى كهاناكه أناسه إا اجهاصاحب جلت أب بهت شرف أومي بي كهانان كها يليم بال بيم أوجاتيا ديكهاآپ نے حمافتوں كى انتہاہے. دوست صاحب بوي سميت كھانے كى ميز برا بلي بي بي بين نركزرى مرفيك كدارشادم والبيد "واه دال تو شكل سے بلى لذين معلوم موتى به صرور رجا بي ليكا في مِوكَ يُرْ كِي وَفَفِي سِرِيون كُويا مِوتِ مِن جَي البِي ما ما فِيلَكَ تُوسِمِت عَمِده بنانَ بِي جِرابِي سِلْم سے مخاطب ہوتے ہیں میں جو چین حب تشم کے پیلکے چاہتا ہوں دیجیو میری مراد ایسے میں کلیکوں سے ہوتی ہے ۔ بھی تمانكي ما ما سي سيكه والوتواچ يملك توكهان كوملس.

اب ان تبعول کے بعد ظام رہے کان تو بند کرتے سے رہے مجان کو کھ ناکھ کے برقم ورکی جانا ہے پھر لیم ہم کہاں ہماری بلیٹ کہاں جا کر ما ما کو بھلکوں کے لئے اٹا دیا اور مداست کی وال اور خشکہ کم پھر بے تو اپنے لئے دویارہ پکالے مگر خلاکے لئے اس میں سے بجائے کی کوشش دیمرے غرف اوں ، بن بلائے مہمان جمیش لاتے ہیں یا نہیں البتہ وحمق سے صفر ور دوجار کر دیتے ہیں۔ بلائے اور بن بلائے مان ون بیکے کی تعلیاں فرق ہے ہے کہ دعوت دیکر ملائے جانے والوں کا ایک وقت مقرر میں بلائے ہیں اور دات کا کوئی تعور نہیں ہوتا ۔ مجھے کا وقت کا انتہائی معوق سے انتہائی معوق سے انتہائی معوق سے انتہائی معوق سے کا بوتا عمر میں جیران ہوں کہ اس ور دات کا کوئی تعور نہیں ہوتا ۔ مجھ کا وقت کا انتہائی معوق سے کا بوتا عمر میں جران ہوں کہ اس ور دات کا کوئی تعور نہیں جب ہم کہ ہم کونہ اس کے ساتھ بھی کی مہلت ہوتی ہے دنیات کرنے کی فرصت ۔ د و پہرکو جب تمام کا مول سے فارخ ہوکر ایک محمدہ کا کا مہلت ہوتی ہے کہ انتہائی وہے ہوئی ہے کہ باتھ ہوگر ایک محمدہ کا انتہائی وہے ہوئی ہے کہ بات ہم ان کی آواز آپے کا فول میں گوئے انتہائی وہے ہوئی ہوئی ہے گئے دی ان کا مول سے فارخ وہ ہم کے دی ایک کا کھا ن گذر تاہید ۔ شام کو کسی بھار کی عیادہ ت کو آپ گھر سے بام زکل ہوئی کہ ایک جہاں نازل ہوتا اور کی اس طرح مجمود ہوئی کہ ہوئی کا شہر ہوئے کا شہر ہوئے گئے ہے۔

رات کے وی ج بیکے بی شبخوابی کے اباس میں آزام سے اپنے اپنے لیگوں پر لیٹے دل جمرے مخلف واقعات يا بيرحالات ماصره برتمصرت مور بيدمي كبعي كتجي ادبي كفتكوس محوم كرمهام بولي مايك عدوفهان نازل بواسه فراغور كامقام بهداس حادث سے آب بركماكذرتي موكى. الله المكرجوم احل سي آپ كرز حكى مين اسكو كيروم برايني يعنى كير يد تبيل كيم كنگھي كيمي اس ايالك تھے سے جو آبی چہرے برتا تربی اِ ہوا تھا اسکو دور کیے ان تمام حماقتوں کو مبکوتم مہان نواز اور نوش اخلاقی جیسے نام دیتے ہیں اپنے اوپر طاری کیجے۔اورجسسم اخلاق سکرمہان کی پدیرائی فرائیے۔ عُرِق كيال تك لكما جلت مواوي سي موشظور فالموتا بي توكيول فدراهى برمنا ريد ت لی چیے تواس مالم مجاک کے زمانے میں کسکواتنا ہوش ہے کہ ہیں جانے سے پہلےبا قاعدہ پروگرام بنا أوروقت مقرركر كے جائے اب توبید کھال ہے كہ شمكش حیات سے ایک لمحر كی بھی فرصت ملتی ہے ترجی جا بتلے عزیزول اور دوستول کے درمیان گذاردیاجائے اور دول محمری عرکی ملاقات کو ترسے وليوقت اورتاريخ كى برواه كي بغيرطاقات كولكل كالمريخ بوتي بن الران بلاقاتول كوبن بلامج مهاك كانام ديا جائر توسيراس زيادتي موكى

آنهٔ اکسید کسی بعد مجی میں جُنونگی که مجان بیر حال مجان سے جوابینے ساتھ رشین لاآبا ہے اور ررفیز المیان سے بی احدادہ آنہ مذخلوس اور حراج عرب مرادی ارفیق و ان موردال المعان بھی جو بیٹ

## المعدل شكايت سب

سلیقدمندی کی تعریف من کبین سے کچھ ایوں سنتے آئے تھے کہ میں عورت کو میاں کی کما وہ میلقے سے تربیع کرنا آئے ، بچوں کی تربیت میں دیا گھیں لے اور سولی اور ڈو لی دونوں کا مجمود استعمال آتا ہو وہ سلیقہ مند کہلانے کی ستی ہے۔

بنا کی شادی سے پہلے ہم نے اس تعریف کو اچی طرح ذیلی نشین کوئی جگا۔ اور اپنی بھا مظمونی کی گوئی ہم ایک ہوں تھا۔ اور اپنی بھا مظمونی کی کوئی ہم ایک ہور ان کے سلیم ہم ایک ہوں کے سلیم ہم اور کی بھر کا کہ ہم بھلے کا کہ ہم بھلے کا کہ ہم تھلے کا س کے اہل بین تھے۔ کی ونکہ قدم تو میں کو ہم سے شمالیت کا موقع ملتا رہا ، بول معلوم ہمواکہ جس بھر کے بین کر ہم نے اپنی سیف مندی کا اسکہ جمالے کا مصمتم ادادہ کر دیا تھا اس طرح ہمارے سیال نے جی گھریسا نے سے پہلے ہی شمالیت ول کی ہیک فیرست تی اور کی تھی ۔ اب ایسی صورت ہیں ہم سوائے بو کھلا جانے کے اور پیر توخود اجائے ہو کھلا ہے اپنی کی اسکے تھے اور پیر توخود اجائے ہو کھلا ہے ہیں کہا کے کرگزدے۔ اور سلیف مندی کی تعریف خواجائے ہم ادر کہاں جیسلی ہی کہا کہ کرگزدے۔ اور سلیف مندی کی تعریف خواجائے ہم ادر کہاں جیسلی ہوئی۔ تعریف خواجائے ہمادے ذہوں سے کہا اور کہاں جیسلی ہوئی۔

شادی کے تعلق سے بعض حکماء نے رقی دلجسپ باتیں بیان کی ہیں۔ ویلیے تو ہمائی معلوات اس معاسلے میں بہت محدود ہیں حرف سنی سُنائ سی بات ہے۔ کہ غالبًا تنیخ سعدی اشا یو حکیم سقراط سے کسی نے دریافت کیاکہ ''جناب نتادی کے متعلق آپ کی کی رائے ہے۔ شادی کرنامناسب سے یا بیش ۔ گا جواب ملاکہ بھائی شادی ایک ایسلی بھل ہے کہ جوکھا کے سوچھتا دے 'نہ کھا ہے سوچھتا کے 'ان از گوں کے قول کی روشنی میں دیکھا جا شے تو 19 فی ہو لوگ ایسے میں مجرمو کھا کر کھتا نے کو ترجیح دیتے ہیں۔

۔ شادی کے بعد صند ون توخواب سے گزرجا شے ہیں۔ بیر ہوش کس کورم تا ہے کہ میاں بيوى بين اس وقت نقوم بيوى الييز كو محبوبه بي سبحتى بيدادر شوبر ما حب سرايا عشق بندر سفة بين بيوى كم سنه سع الكلابر لفظ ميمول جمر تانظر آتاب ببرحركت بين بركت نظرآتی ہے۔انسس کی لغزشتیں بھی ادائے دہری سے تعبر کی جاتی ہیں بیکن ۔ اس وقت ہوش کھنکانے ملکتے ہیں جب ہیوی کی ادا وُں میں بھی چھونڈ پین نظر آتا ہے۔اور ہیوی چیران ہوکر سوچی ہے کہ یہ دم جرس کیا ماجرا ہوگیا ۔۔ مگر شایا ش ہے بیوی کے کیلیے کو کہ صبح سے شام تک اعتراضات کی ہوچیاد کو برسات کی ہلی ہبوار سبچے کر نطف اُٹھاتی ہے۔ بلکہ گھرکے دورر بے فرائق کی طرح ان اعتراصات کو بھی ایک گھریلو فرض سمجھی ہے۔

ایک بات وافع کرنی چلو کریماال ان ببویول کا دکرنیں جن کے صبح وشام جلوں بوللوں یاسمان سدھار کی سگوں میں بسرموت بیں اورجی کے نیکے بور ڈیک ہامٹی یالاز میں کی

كود و من من بين بيرى كفتكوم الوضوع ميرى بي بين متوسط كرا حد كى بيويال بين ف كارند كى تنوبركي فوستنودي يرمنحوب آيني آكيراس.

یاد الی بر آلد شادی کے کتے دن بعد ہم نے شکاست کاموقہ فراہم کیا لیکی اتنافرور پاد الیں بر آلد شادی کے کتے دن بعد ہم نے شکاست کاموقہ فراہم کیا لیکی اتنافرور یادبے کیہے اعتراض می نے مم کو گہری نینوسے جو نکادیا۔ اور کھے دیر پرسوینے کی کوشش کرتے رسير-كديدا غراص بالموقع تعاياب موقع اوراجي سي ينتج بررز يهيخ تفركه شايتون اوم المادفائد بهم نے کسی شیتے پر بہتے کااوادہ قطعی ترک کردیا ۔اور ہربیوی کی طرح ہم بھی چیت دوں ہیں اعظمی بروف بن كي سائن مين مقالول كاغلطاستعمال كيرون بين بنن نوف يو د إ ي د جانا اوز کوّل کی بدتمیزمال - به توالیی شکانتی میں جن کوایک حد تک بیوی کے پیویٹرین سے تعبر کیا جاسكتاب ليكن إين كوتابيول كي بالرحين صفافي بيش كرك كي اوانت بيوى كول واق نُوشُلِداعترا من عَرِير كمت مسلاً بكوان مى كويسي مين اس بابورايقي بيكهماراشيره

کسی طرف سے بھی کسی شاہی دکابداد سے نہیں منتا اور مذہ می شادی کی یہ اولیوں مشرط قرار پائی تھی کہ روئی ماہر بکوان ہو بھر شادی کے بعد ہم سے بہترین بکوان کی توقع رکھنا آخر کہاں کا انشاف سے بہ نے بہترین چیز پیکا کرمیاں کی خوشنودی حاصل کریں ۔ لیکن شتجہ دہی ڈھاک کے تین پات ۔ ر

اب بي ديكھنے اتواركا دن سجه كرسوچا 'لاؤكچ اچھي جيزيكا ل جائے روز توبيج ارب بكم بعاك مين كهات بيس مفترس ايك بى دن توكها فيس لطف اندو زمون كاموقع ملتاب مگرتوبه كيج اعتراض مذكرين توماكك ومختار كااظهاركيو نكرمبو سنوالد منه يي ركهتر مي ارشاد موكا لے طبيك توب ليكن كي كرمعلوم موتى ہے ليكن دادى جان مروم كميالذيد مهاحي بيكن پائ کس کداس کا ذائقد است تک زبان برہے۔اس وقت غریب بیوی بدفیمد کرنے سے قامر ر این سے کہ آیاوہ دادی جال بن کرمزے سے رسی یاموجودہ چیت ہی بین خوش رس اجابیا دل میں بہ فرور خیال آماہے کددادی جان کے ہافتہ کاسانی بوق بقرائے فرورچ تارے فی لے مرکھایا ہوگا لیکن داداجان مرحوم سے داری جان کے بکوان کے متعلق کی السی خانم کی تھی۔ دادى جان كادل بى جانت ابوكا ياكي خواه كتى بى توجه سے ال كے كيروں كى داستى كر لى بول كى-ليكن اگرمبينوں بيں ايك دفعه عِي قبيض كابين توثا ہوارہ جائے توسي ليج آج تک كي ديكھ عال ىر مانى چرگىيا- فوراً لوچھ كچرىتروع بوجائے گى اتخرتمبىل گرمىن كام بى كىياسىد بىيكارىيى مېتى بىو. الركمرول كى درستى كرديا كرو توكيا الرج ميد دراغور تو يجيئ كديم كفرس بيكارى تو سط ربت إلى. اب اگر حرف شکایت بم بھی زبان پر ہے اُئیٹ اور گھر میں اپنی بیادی کی فہرست بیش کریں تو نہاہت معصومیت کے ساتھ کیا جائے گا بخدار پرامقصداعترامن کرنا نیل تھا میں تو می توجی توجہ دلاتا چاہتا اعْلَاكُهُ مُم اس كالتنا الله لوگ اب آب بى بتايئے ائى سادگى يكون من مرجا كے ك خُوا ؛ گویا اب تک جو کچی موتار ها وه اعتراض منین تعربیف تی اور آئنده بھی جو کچی موالاس كوم إين حق بين دعائد خير سبية دين كر

خرر انتھی مر الوزاتہ داربال جس میں بقول سال کے بالکل انادی لیکر اس کے علادہ ہی کچھ الم یسے مواقع آئے ہیں جب ہم کوچور ہڑکے لقب سے نواز ا جاتا ہے۔ شال کے طوريرص بيرا تطنة بى أضار بافة مين أجانا جاليك الرابسان بواتوم ادى غفلت كانتج سيد جناب کے افراریر صفی ادا بھی ہوی نیاری سے بعن گھریں جبال جہاں بھی جا لیا گئے۔ اورجايين كي فرور اخبار ساق ساف چليكاس انداز سي كه برجيّه ورق چهورُ ت جايل كي ك گویا" چی میں ہر طرف بھری پڑی ہے داستان کیری" بیوی کا کام ہے کہ ان اور اف ور تظر ر کے کہ کون مفحد کہاں وہ گیا ہے تاکہ میاں کے بڑھے ہیں تسلسل باتی رہے۔ اگر ذرای معنی ات یس بے ترینبی سیدا ہوئی تو بھلاہم ادرے ان براہ موسے میں کس کو کلام ہے۔۔ اخبار میں اس تدر من کے رہے ہیں کہ نامشتہ کے بعد دفتر کی تبیاری کے لئے وقت تنگ ہوجا تا ہے اور جى جندى كا كام ستبطان كاركن كن بارتوالمارى كھلتى ہے۔ كيرون كادم ميريننگ بيرا أثار سے موجد كيوية زمين يربكه حات بين بشكل تمام دفر سدهار تربي دس منت مين فوك أثابيم فغال فلال عاغذاور تلم بحول آيامول عيبير- الماينة غارد- يدعام ممارا محدكيرول عاميار ين عنل خان على كل في ميزيرغرض جهال جهال سركار في قدم ريخد فرما وي عقد ال چیزوں کو تلاکش کر کے بھیجو - اگر اس تلاکش میں تا کامی ہو تو پیرہم ادی بنیابیت غیر ذمیہ دا دارنہ حركت تقورك جائ كى درور يدبلك ناكب في أفتول كامقابله مرف كى صلاجيت بجى مم مل

ر کوعلم نجوم اور علم غیب میں بھی طاق ہونا چا ہیئے، تاکہ میاں کے ادا دول اور پروگرانموں مرسر موثند يرواقف رئيس جووه كھي ربان پر مذالئے ہوں اتناكه دينا كافي ہونا چاہيے كه آس تنان بجے مدداس جادم بين أكر أكر أتب كوخود اندازه كرك سامان سفرنتيا ركرنا بوكاكر سفركس نوعيت كاب، وفترى كام ب شادى مين شركت ب باخداند كري كوني عنى كاموقعه ب سوى كى صلاحيتوں كوپر <u>كھنے كے بئے</u> سيال كى آمد نى سے بېتر كو كى كسو لا بنيل كيونك

گر کے تمام کاروباد کا خفیار اسی پرسے۔ یہ ایک وہم اور عام متکابت ہے۔ رکیموی نفول خرج بوق يد اس كے صاب كماب يى بحت كاكونى فارز لىن بورا - برطف ركى طرى بمادے تكريس في يدمسلد ديو بحث و بيت كرا فريجت كيوں بين بول بادے مياں سكيم بون طبيعت كانسان بب اودلينه متعلق يه خرش في عن ركي بب كربيت كفايت ستاد بين لهذا المفول نه بي خيال ظام كمياكه ايك مبيدوه معرجلاكر دطوا في المحرية إلى الموتى ب النهاكياچاب دوآكيس اسمعالي بالت كيابو سكتهد بماسكاس فاس كاس ك دل سے داددى اور اس مبادك جيشك التف يہلم بى نرصت كا وقات كوا بنى مر من كے مطابق گزاد نے کائیک خواصورت بردگرام مرتب کر ڈالا یکی تاریخ کوصب عادت خرم نے تخواہ ہمادے موالے کرناچاہی ہم ہمایت ادب سے دکتے ہوئے لینے سے معزدت جا ہی کراہے سے ہماری دخصت خاص مرور ع بورہی ہے اب اپنے بی گوری ہماری جیتیت ایک تماستانی جیسی لقى ادراسوقت جو للف عماستًا في بن كراها يا معام عراس كى لذن الإس بعدا في جارت ميردن مک گھریں دن عیداور دات شب برات رہی لیچ سک برجاد بدجافر مالٹس پوری کی کی اس روز مرع بھی کھانے کوئل بچول کونا شغ پر دوددانڈے کھلائے گئے ۔ ڈھے وال بیوہ گھر می نظراً في لكا - وقتاً فوقتا بمكوي سنايا جاتاكم بم في ال يجير وترسانوسا كركها في ويا-پهرهی بهنگال کارونا بی دبالیکن دیکھتے ہی دیکھتے سارا جوش تفزا پولگیا رفتہ وفت مُوثا پھلی غانب بيوكئ بيخ چرايك اند عيراك عند عدانام ونتان باقى در بااور آخرددن أبهنا صلام مكوب فين سانتظارتها يعن سال في إيام الكردن مرده الفرامنانا كُرْتُخُولُ وَحُمْ بِوَكُنَّ جِماد ع منه سنادًا من اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ الدر بَمْل كوياد دالياكم المعي ومدر عم يرت سي بمادامنديكي بوئ يوجايه كهال في ألى بم زعران كى بس بحت بي يي

اس کے بعدیہ فائدہ عزور ہواکہ وہ دن اور آن کا دن بیت کامومنوع درمیان گفتکو نہ آیا۔
برس بابرس کے بعدیم اس بنتے پر بہتے بیل کم میاں بیوی کے دشتہ کو معقبوط میں موبوط
ترکرنے کے لئے شکایت کرتے دبینا تہا بیت مزوری ہے۔ لؤک تجوزک ہوئی د ہماجی اسے:
ابی جناب ایک ہنکامے پر موقوف ہے گھرکی رونی جس گھریں گئے تنکوے نہوں وہ کھی کوئی گھرب ہیراتوجی گھراجا اسے ۔ جلابتا ہے آئیس میں نہ جگویں توکیارستہ ملیوں سے الجبن انوج
ایسا ہو! درااں شکووں کے پہتے جمائک کرتو دیکھ کمتنا خلوص کمتنا ہوجائے جگ ہوگے ۔
ایسا ہو! درااں شکووں بی اور جر ابڑا مزہ اس ماری ہیں ہے جوسلے ہوجائے جنگ ہوگے ۔

## قاص صاحب او لطيف

ایک دن بین نده کھا کرسوں کو دستی بهایت تھنڈی اور موسم کر مائی ہوائیں ہے وہ مسلم کے بین ایک بر کے سامتے تنہا بسطا ہوں ۔ ۔ ۔ بین ایک بر کے سامتے تنہا بسطا ہوں ۔ کا خذوں اور کر آبوں کا انباد برب سامتے ہیں اور بر آبام وجود دوانی اصابقہ سنت کے ان دمائوں بالاول دہائیں استی بھوے بڑے ہیں ۔ عظمت کر تشتہ کی باد کا پر سنت کے ان دمائوں بالاول در کے اضابے مراب ہوں سامتے بھوے بڑے ہیں ۔ عظمت کر تشتہ کی باد کا پر سنت ور آبوں کا انباد ور کے اضابے مراب کے بہت معالی نشان داہ شہرت کے مینار دولت کے شکست در آبوں اور کر انسانے مراب کو افسانے مراب کے اور کے اضابے مراب کے اس بھو بھی بر پر ایک تیناں اور میں در کے اضابے مراب ہوں کہ جاتے ہیں ہوئے کہ ہم د تبہ نظر آب مز اس بھو گامی بر پر ایک تو تا ہوا کہ برا ہوں کہ میں میں جادول اس مسلم کی طرح ہود در بالے میں اور بر سے برام ان تک جاتے ہیں ہوئے کہ براہ سکوت مطلق اس دریا میں مجملہ ہوتی اور کے برائے ہوئے کا در ایک دریا میں کہ میں اور ایک دریا ہی کہ کہ ہوتی ہوئے کا دولت کے برائے ہوئے کا در ایک دریا ہی کہ کہ ہوئے کہ در کہ اس بر سمند کہ موقع کو براہ کہ دولت کے برائے کہ موال کو تا کہ دولت کے کا در ایک دریا ہی کہ کہ ہوئے کہ دریا ہوئے کہ دوئے کہ دریا ہوئے کے دریا ہوئے کہ دریا ہوئے کے دریا ہوئے کہ دریا ہوئے

ام أي ديا جامكا

قربيدته ما يجوندا بناس معلط من يجسب نياده جفنور موسي بي . وه ذبان عصيفل إلين معاقب بلك النائع طور طرفية النائع ماحول كالخماري كرتية بيراكم مليق بب الرميق فرق احساس جمال ترتعد كى كى بريبلو يرحاوى بياسما جى نندگى بويا كمريوما تول بم أبنى اور مناسبت بهت الم سول المكرية من المنتى الديناسب معمن من بارجا دلك جائد بين جسط حسار داواریم اینگی دل کی گرانیوں کو تعویسی به داک ونت اور موسم کی خامیت سے الایا چاہے تو وجد کی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح المدینی امول نظاف میں بینا چائے تواجساس مال کہلا المعے یہی وجر سے کہ گھرکی بناورف ہو یاسجاوٹ یالماس کی تواش بهدنگول کانتخاب بویا چیزول کویرتند اور مطعد کابات بدو قت اور موسم کیم آنگی اور متاسبت پیش نظر دیک بید بر موسم ایتالیک مراج در مقابعد اور نسان ای سیر متاسفید بغيرتين وسكرا بيغابيع تعق الداحساس جمال كعرطابق بدلغ مرحم كالماج مهادس المن الدور بهذال عدد ولك كالع حقيقة والعربي والكانسيع وعوند كانام ہر شخفی این الی نظر میٹر دیات مکفتا ہے کسی کے ننددیک معنام سے مرم کے جانے جا" السكسى ك ترديك " وتدكى تروه دلى كانام سيد" ميرى ترديك تدندك نام سي قريد كالوادن كا بعوادر ندك كذار تساولا بوري حواس كوج كان كالعامل فال جاسع الله باك تعذيد عطاى مسليق سرجيع عن كار بهائ بي مل أودافتيار عِلى الجيم كله كيدا بقول اخبال توشي اخريدى جراع اخريد المنايق تعندات بنا كا اورس نياك چرانا سے روشی کر دیاا حساس جمال زندگی کاچران می توسعة إ إصاس تمك البيفس، فاوسعت كعله كرجند صغون مين اس كاسمانا تاعل بي يَرُى خُدِيْنِي فَافِات تَعْيِيمِهِ كَمَا إِن الدِينَ فَي اعلى تعليم سَل جماليات كونجى دا فل نصاب كيا كيا الله عِشْ تقيب باديك وه فالمبعلم جوته تلكك مجع لاست النس المسقمين اس المعيد سع إورا إدااسة كرينيك اورانقرادى اوراجماعي تدندكي مين رنك عهر كرايك حسين ونيا آبادكرني مين الهمرداد نافنوا میر فیندی کی مور کی ساری کا لمباایل بیچے سے لبٹ کر دوسرے سنانے بریڈا ہو اہو منسوں بمر بان کی لالی چلیئے اللہ المتعاقبر صلا - !!

ہر حال جب مک بچیے تھو لئے رسے ہم بغیر کسی مدافلت کے اپنے فیش بر فائم سبع - اور یکے میں خسوس کرنے لگی کہ میرے ہی بچوں کی انگلیل مجد برا تحدیق بین - سُلیکونی دن ایساجا ما بوك ميرك كسي به كسى بهاو سيراعتراض فد بوت الموتوق سرمدس كر مسادى كا بل مك پر تنقید ہونے لگی ہے اشارون اشاروں میں بھر دفتہ مفتہ کھم کمتلاعر اضات شروع بو کئے۔ الله المساهدة المنت مي ميرى دوستول كافراكودييك أب بحلك عده كايدنى مركست young كلتى بين " كي بال بنان بير تنقيد الوق " تني ذواساً بيرا عائل AN GE المراجي توبيت و ملام معلوم يونك " يرسارى باتين سنتى ادر انجان بن جاتى جيك كوسجات كالرشش مون " بعن بر فليس ورشرين إجابي الكتاجواسان توكوليندسيده مادى عرود ك يطوندن بني سي مجى برى الم الذان ديتى " وعى الركائل كيديدان جول عيد بكي خود اوجا بالذاكر ا بنالول كين دفت دفت ابنى بحكم كريان جلى ليدسود نظر تقركس تواس مسئله برسنجي كي سي غور ممرته بير بجور م وكير حيال آياكه كهي ايسانه ع وكري احساس كمترى مين منبلا بوجائين اور تواكنه مساولا نیشن ہدنے کی پاداش ماں کو ماں کہتے سے شرمانے لکیں البہت بی عورو ووں کے بعد ہم نے اپن شادی كى سالگرەك موقع برنىش كرنے اعلان كرديا \_اعلان توكريك تص كي نوب معلوم تعاكدال ميدان من بم بالكل كور يدم من منش قدم ككسى چيركاكوئي تجرب نه تعالى كاتياد كاك ليع يجد فت دركادتها چانج قلیشن كرنے كے الاد سے سائھ ہى تبارى شروع ہوگئى رمد ديد ہوتھ العن ويحسات كرافريمي كي كليدك عدا إن ايد اليوك ساميت كالميد الدين ماياد كا جائزه ليعامروع كيا سرسيريك كئ كن مارايف كوتعوكا باياتويل باريراصاس بواكرسر وسداية كل يعد یعن لمبی چوٹ کی گربودینے کا گری نے لے لی معصد اور جوجند بال مد گیر میں ان میں جاتدی جملک ينى سے جرے كاشادا بى مىں بىللەك كچە زىادە ئى نظرا كى غرض اپناطىيددىكى كرىمت جواب دني معلوم الوئي ويس كل سي محرات عركات ب الكاياتونيشن مقصورين سيرشم آنديك - ليكن

اعلان تو ہو می چکا تھا یا وجود اپنی طرف سے فیش کے نمام لفعدارات کو اب اور ہماں نک کہا کے کہ علی کا دیاں نک کہا کے کہ بھی افراد کا کہ ایک کے بھاری کہ بھی افراد کا کہا کہ بھی انسان ہیں !! ہاری ایک مرتبی ہالی مرتبی ہالی کے لئے میں مرتبی کا مورد کی الم الم کا کہ گئے دہا ہو میں کا مسلوی بال فرائم کئے گئے دہا جہرے کو جوان بنانے کا مشلم سو بیٹی صاحبہ نے اپید خوصے لیا۔

توجناب مليش بالوق سيرشروع بهوا خطعاب كاكونى بخربه بهيس نفا تركبب استعال كالمدد سيد خصّاب كاپيالاس پر پهر پير اسال اين دوتر بي اسكول جائيك تي فرصت بي فرصت كلي بودى تعجبك ساته بالكالي كية كية ملينن ميريها فهم سركمت كالهائي من جي الديد م و فكے كر چھوكم إسربيسوال باوكمياسودالله كے ليع يليس مائك رياتها اس كيات ختم مر اونى على كرما ما جيكي المفيل كيوان بشروع كرف كد ليع سامان چاميع تصافيال تصافيل من مده جاول كدول معديانج منت ك فملت مأتكي اور ليية بنا ومي مصروف يهوكنك اچائل ماماجي ك أواله يا جوزيا دیامه ای تھیں لے اابح كيع سوداكى اليكا يكون كي شروع كرونگى اليرون تلے سو توزين ہى نكل كئ سچ چے آخر كھاناكب تيار عدى اور بچوں اور نير فتر بېونچينگاء أَسُراَبِ كورْ وَابِ كَاتَحْ بِرِيدِيدَةِ یقین میری پریشان کا نداته به در بادگانس با کیا حضاب جورول بھی غالرًا بھارے بالوں ک سقیاری کے حساب سد کچونداده می بن گریا تھا انتها سیدها تھویا ور باور فی حافیدں تھس گئی اور سوچتی رہی کہ يالله نيش كرت كو خواتين كو وقت كيس مل جا اسع بيان قد سرم ما تدين أهد يركي إلى برحال جلدى ميں بكوان بھي ألف سيدها ہي مهوا پيم بھي بچون اور مياں كوديبر سے دواته كريكي احمير الك المرا كمتناريا كحس كام كالليقة فيس اسكامتوق بي كيول عرض كافي ديبه ك ياول كاطرف دهيان به كي جبكامون سيقاس يوق اوركوفت كم يهدي توسرمياك كى طرف بهرتوج مبدول فرمان اب جو آئینے میں دیکھتی ہوں تو بال ہی کریا مانگ تک کالی ہو چکی ہے چربے برم جا باکالے ٹیکے يكح جي التحول برنظر بطرى توتمام ناخى خصاب من نسك كيد تهد يبدا تجربه دهيون كولكانة كاتكريب معلوم نه في سواعه مبر عد كريكر سكة تق الدينة التده خصاب مركمة كاعدم ودكر دريا-اب سنن كدامل دن بعن شادى كاسالكرة كادن آيه وي مبكه بمكويدرى طرح ميشن اليل بنناتها فبال يبتقاكه بهه عجنك تيار به جانا جامينية تأكه برسال كالمرح كمديب فولواور

مین کابر دُرُوا ﴾ ناخم سیپراس کی ظامعے میک اپ کے لئے میں گھٹے بہت کا فی بھے گئے وہ ہیسر کے كَلْ نَسْكَ بعدم بيِّن كُ مُربِي وإفل بوكُ يَمر بس مِفاب كَ معِيد من كَ تَحَد البَّنة تاختول بدر يجيد أنسريا في تقايضا في من يل سامكار كابندا مولي بلي ناخول بركسر في الله في كُنَّى حِس كى مالكل عاديت ترتهى اليهامعلوم إله إلا تعابيه الكليل من بوكن بين اسس كالمدرود ا بنده عنه کی بادی کی اب ماتک تکالیں تو کی فائد و خصاب کی نظر ہو بگی تی ایک تک اس BACK comb كرناطيع بايافا بربيديه اوتدعى سيدهى كتكفى كمرتا البيغيس كان دعى سربيل كاحواك كمدد بأكريا ورخود أنكفيل بندكي بيي سي ايك كمنظ كى فنت كے بعد جدا تبديوا - يمال منك جوثى كاعادت اورجولسه كالداب كلاورج كعلا أبين برنغران وإبالجيب طيه نظراً ياس بريد مراكا كهونسلاكردان بيمنوى بالول جود اكاميركو بدالس أيب عجو خ تعجمه ليعظ كرجه كم كالهواسع بارباري چانتا كعول والوليكن صاحرادي كالقراد" ابّا عمَّ يرجومًا أيكونتنا +اناككردباعياب وه بيكوسوك كررباتها يابي ليكن أتنافرور تفاكرته نككاكا آدمالطف فتم بدويكا تصاس كيدير برركيادى آئى منداس كوجى بين الكارح وكم برجيون دياا ورعير أتكعيل بزكربين نهجاني كتنى دبرمين جيشكالا ملائسكن اس عرصه من ايك بہو بیٹے بیٹے کم جواب دیے بکی تھی بیٹی نے بڑے خرکے ساتھ یہ کیتے مدعیر آیند دکھایا۔ الى عى بنسكامرا إلى وسهور ديك ربي البي البي - أو ٥٤١٥ و كالفظ س كردل اى دن من الم معى قوش بدو كميع الديد سيرا شنعياق سيرة تيينه كاطرف الكاداتها كأبل نظمين جير سريك ويزك تمى نظرانى غوركياتومعلوم بواكه بهوش عاف بين اورجب وه نظراً عربة وجنح نطقة بكلته له كن سفيدى مال اب الشك لك يدون بالكل مرص كى بيمارى معلوم بهور بسية تحصر حوقطي نافابل برداشت تصريبا في رنگ بدلنا مل بشاج چيز چرسه برسب سد تديده تمايان تفي ده تفي انگهيل حَرْكا خاصا حرّر بنا تفا لینی سربهاکاجل کادوری جو تکھول کے اندر پھیری جاتی تھی اور جی کا تعربی میں شاعرول نے ك رسى تعى جويلكون برجي كادى كئ تعى يعي أتكعون سي تدياده بلكين تمايان تعين كسيمعلوم تفاكداد لادك بإتفون يدكت بن والمنكى بم في طع كر " باكداب كما في توكفائي بعركافي تورام دهافي!

المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

ميان دفترس ويك تط الديهاس انتظارين كرين يمكرين بيوك يوزك يد تعراتم تنك أكرتقاض شروع بالديد كموس ديكه كمراطلاع كأكمى كديكيركا برويمام كأكما يعني فت تكل جيكا - مدمشكل تمام تيار بهوكريا برنكلناجا باتوقدم جيسيد كيف لكي اس حليد مين سامين ولنه كى بيت بوق تقى بالله كاكرون بيرى مشكل سركم سعد بايرا فى برويس كطب تعديد برج نظر بالمركية وللمركي المركم عميني شات كوريات بنات الدور اليما الكرا توكلاديم جلب "ہم تو تھے ہى يو كھلائے بوئے يرخيال ندر باكر ميش نے مارى نقل وحركت ك بورى الدادى سلب كمرك سكنع من كس دياسه يا تلان الملة جو ي تدينوں (١١١٥) ائلی سادی چھے سیے تکل گئی یہ ہمادی پیندیدہ سادی تھی چھٹٹا غضب ہوگھیا سا ارموڈغا يوكي كيكن ميان ك خاطر منطور تعى اس ليع يروكرام خالايق نه جاسكما تعااور يعنى سارى بين كر بالرجاتا تعى تا مكن تعايب سارى يدلنا في فيرا توسوچاكد ميداد اينيداصل منك مين اجادل ال طرح جناب سارى كاجعننا بهانابن كرايون بمجه سيخ كم يجاكون يعنيكا تواا ويسكفون عدارا ديوكم اطمنان كاكراسانس سياسكن سارى اوردقت كالميلاى كاخيال كرك كمنايدت بيعدكه ببت وعمائه فليس كرك إإ

## المال المال

جهال تك مع يا دبر طار سع بعار ي بين بن دوسال كالبك سال بواكرتا تفا يانحم اذتحم محسوس توابسايى بوتا تفاليكن جيسة عمر يوصى كئ مسال اسى رفدًا رسي كمفنًا جِلاَكِيا وله لفبت تقيها ل انك بني كرمرسال الدهى كيطرح الماا ورطوفان كيطرح كزد ناجيلاجا تاسيط علاس سے بہنے كى دُر شنكية ہو سے عمروں كاجا ركن وليس بنياسال مربر آجاتا ہے جعلواس بھا گھ عماك مين كولى كياعبد كرساور بجراد في خواه توعبد كرتا بنيس كوني سكوني وجه توجوتي ہی ہوگی ( اورجب عہد تربی ہے توہے سال سے عہدسے پہلے رخصت ہرتے ہوئے سال كے عبدول كاجائزہ لينا بى عرورى بوجانات كه اخرات عبد و بيمان جواس خريب بالمده عظماس من كهال تك كاميابي نصبب موني نيكن هداجا في بدوسم ركي المحرى ويا عقل كى أنهمول بركيسى بى باندهد دينى بين كدريم قطعى بديجول جات بين كد أج تك جوعرير كيم مضاس بيل معين شكست فاش كهان بيدين ان بيل سي بعض تو على مكل اختيار دخرسکے اورین پرکل کیا گیاال کی زندگی بھی بس چندروزی ثابت جوی مشلا سالار کے آخری دن ہماں سے صاحب نے یہ آواز بلندیہ عہد کیماکسنے سال سے وہ گریٹ پینا حودیں کے اورچنکد آخسری دن تفااور میشد کے لیے سگریٹ سے جُدا ہونے میں حرف چند تھنٹے بانی تھے چنا بجہ ان جند گھنٹوں میں اتنے سکریٹ سيعي كراكر حساب لكاياجاتاتو شايدان واليسال كابوراكور يتبار موجاتا چونک اب بھیشہ کو چوڑناہی تفالہذا جی بھر کے بینے میں کولی تقصال بی سی ا

منگریٹ کا امکر آخری طوتل کش ہے کر سو کہتے ا وہ جعب نتے معال کی مہی صبح کوا یوی نوچرے برنی میے کی تازگی کے بجائے رونے کی سی کیفنت طاری می انفر فعُ سال كاعبد تفساكون خواق كقورى تقانهايت تابت قدى كے ساتھ دن كدوا حرف دن بلكه أي كويرت الحكاك يودا أبك مهيد بغير سكربيث ك كذوكيا. اب بدند يوسي كدكس طرح كذواجتنى دير ككربر دبية اس طرح يميلة جيسي كوني ومضا میں مغرب کی ا ذاں سننے سے لیے شہلناہے کئی بارکہاکہ بھٹی منگریٹ سے لئے کوئی ا ذال ماسه الرك منبيل الونا أكمام سي ينطوا ور دعيان كسى دومرى طرف لكا وُظامِرة كدايس وقعول برانسان معدردى كريهي كباكرسكتاب ابن والقول ابني برياب عائد كرف كاكيا علاة إعرمن تشكل تمام أكرم بين كزدا فراق كى بهل يسى تعفيت يعى مذري تو جناب والمببناك الوكياك ببلوأيك برك عادت سع جملكا والمانيكن ونباك بين لنے دیتی ہے ایمی اطبینان کاسانس لیا ہی تفالد ایک روز ایک مہر بالنسون لاے خودسگریٹ بینے لگے توال کو بھی پیش کیا کھ دیرا دھرسے افکارا ورا دھرسے امرار ربا اخرى توريا بتنا تعاليكى اخلات قبول كرنائى برا-اب كيا تفا أبك من لكنے كى دبر بھى كەم روقت بىخوامش كىلے كائن كوئى سكريٹ ئوش قىسم كادوست آئے اور ان کو احراد کمریے پلائے اور شکر خورے کو انڈ شکر ہی ویتا ہے دوسست آتے دے اور امرار کر کے بلاتے رہے لیکن احراب ماتحوکی می کم کے ایک دن دفرسے تشريف الك توسكريث كا دبر بهي أنى أبا جلة ساك يد دصر برياني بوركيا . جب مبال نے سکریٹ چھوڑنے کا عہد کیا تو بھلابوی کیول بھے رہیں جب كزدان يحى قدم الكريجك برجبوركرد ماسد إبس يم فصوجاك جب وه سكريث جيول مسكتة بن نوم كو بحى كدم بكر صر ورجيور ناجاسية بال تمباكوك عادت نبي تفيالبته ابني مزاج كى اصلاح برتوجه دبناسى مناسب معلوم بواليكن سوال بربيدا بواكر

أخراصلا مس جيزى بويظا بربرمزاج يسعادات واطوائ والتحال فبي جس كى اصلاح حرودى قرار دى جائے ابنى تمام عا د تول تيكئي نظر في اى ظام روباطين سب معل دالكون عبب بوتانوايسامعلوم بواكه بم انسان كاب توين فرشته ين ( الغاق ديجعة كماسى وقت أيك تها وستعادة فأكد إني أيح كالتهير يحالى نهيري ووسي المنها الخراج البعد بالنبية ول كوكل مارى المحدك ون كو فسه سيج وكون كونظر تسيم في اس برعود كرنا فروع كياتو معلوم بواكه بم يجول كے ساتھ بہتات بهتنة بي - حالا محديد بجي بماري العلى مذ تقليكه بم توبند كول ك اسس قول برعل كريت متع كا محلا كم الواله اور ديجه وشمل كي نظريد البهر حال مم في سنة سال كاعبدكري فحالاكه الممنده سع بجول برحتى مذكريس يجيا وران كوران كوران كوران كوران بلنے اوربر معنے سے پورے ذرائع فراہم کمیں سے اورخود کو پی سے اگری کا محمد بناكر ببیش كریں گے جلیئے صاحب عہروبیاں ہوئے اور سوسے مع كوا يك برنگاہ کے ساتھ بیدار ہوئے ابھی کچے نبیدیسی میں تھی کہ کانوں میں طرح طرح کی اوالی أتا مشووع بوئين حبب ذرانبيت كاغلبه محم بوانومعلوم بواكه بيخ اليس مين لور سے بی الم است عفتر آیا کہ ایک تونین رض واب ہوی اور دوسرے میں سیع مثال مل مدرسول کا الوا ی جھ گواسدوع ہوگیا ڈانٹ ڈبٹ سرے کے لیے جفتے کے ساتھ اکنی ہی تھی کہ سنتے سال کا عہد بادا گیا بمشکل تام عقر کی قال با یا البته به کوفت موی که او مهل جنوری کواسکول کبول بند دو تے میں) پیول كوبهابت مزم ومشفقاء ليحق المان كاكعيب وميل جول كفوائد سجعا تحاورا بحاط پین خدا کا مکرا داکیاکہ بڑا تازک وقت آگیا تھا ساتھ خیریت کے مل گیا ۔ تیکن بیچے ہمار سے اس عبد سے واقف ہوچکے تھے اور ان کو ہماری کی ہوی ساری یادن كابدله يتكابهترين موقع بانحة آيا تفابعه لاوه كيون جوكة توجنا بطلت كايبلان

یوم حشرنابت او آگھوی نقشہ بحکیرل کروکھ دیا جننا جنگامہ ا ورجشی ئے ترتیبی کرسک تعے وہ اس دن کرے چوڑی دن میں کئی بار عفقہ آیا لیکن عبد شاہنے کی خاطر تلی و شربت سے محدوث بنا بناکر پیتی رہی۔ شام ہونے تک بچراں کا مِنگامہ پورے و براجهام راعصاب جواب دے چکے سطے آگر کھ دیرا ورمرد اشٹ کرتی تو پاکل موجاتی تیجرید مواکه نے سال کے عررمر توسوبار تعنت بھیجی بر بجول کی خوب مرمت کرتے ایک کرے میں ڈالاا ورخو دیلکان ہوکر مردی اب عور کرتی جول تو يرعهد بحاجبيب غيمك خيز حركت معلوم مولي بيه الجبي خاصى ايني مرمني اور ارام ي زنر چوڑ کر بیٹے بھا رہے نئے سال سے ساتھ عہد کرکے بابندیاں عائد کر ناکونسی مند ہے د بھنے بات کہاں سے کہاں پہنے گئی بین توایک مشال در رہی تھی کس طرح عهد كركايى شامت كودعوت دينة بس ادر كمال تويب كري وكالم حاصل نہیں کرتے بلکہ جیسے بعرنیا سال آناہے تو پیر ایسی ہی جا فتوں کے سے بودی تعلق کے ساتھ تنادہوماتے ہیں۔



نعدگا کا کی بیر بین بعیاب دیکھونا ہوار داستے اپ اس کو تی ایسوا کو اس اس کو تی سے ایسے داکول بر بر بہا تا اندائی کی عدت می این کی معرب است سے اس کا خوار کا مراح بن چکا ہے ہوئے است نے معالی کا خوار بر بن چکا ہے ہوئے اس کا مراح بن چکا ہے ہوئے اس اللہ مسائل میں گھری اسینے کے باوجود کی زندگی شد اتنا بیاد کیوں ہے اس کے بہت سے جواب ہوں لیکن اگر تجھ سے بوچھا جائے تو میں ہوئی میں تو ازن سی توازن سی میں توازن سی اس بر اعتدال اور قریم بیواکوتا ہے اس کی تغییرا قبال نے یوں بیان کی بیر کھے ہیں کہ

مَنَاتُمْ مُدانِهِ سَنَّكَ آيَّيْنَهُ سايْم مناتم كدانه تربير قدشينه سازم

ريعى من يقر سدائية بناتا بون او ندير سداك ميات بناديتا بون

المى سے انسان كے جذربة تحليق كونسكين ملتى ہے اور زندگى بربيار آنے لگرا معے كا مُرات

کے ہر شعبر میں جمالیاتی بہلو موجود سے جو تر ترکی کو مکھم نے سے باقد کھتا ہے۔ احساس جمال علاہے۔ جمعون شدے بن کا اور بھا جو نڈا بن جب تر ندگی میں داخل ہوجا تا ہے۔ تو تر ندگ کا شیراندہ بھھ جاتا سے -افلہ کئی تر ندگیاں اسکی لیٹ میں آجاتی میں -

تندگامیں تواندن می فرار سکھنے کے لیۓ احساس جمال دل ونظر کے لیۓ ایک نعمت فہرکت سیے حب طرح بٹا عودت گھرکا تصوّ اینیں کی جاسکتا اس طرح اصاس جمال سے فروم عودت کا وجود بے معلی معلوم ہوتا ہے۔

یوں تو احساس جمال الله نعالی نے ہر ذی دوح کوعطا فرمایا سے فرق یہ سے کہ انسان کو عقال دید کر اسکا میچ معرف بھی واضح کر دیا ہے۔ اور عورت نے تواس جوہر کویٹری فیاضی اور چا بگری

اکر توک جید اصال علی ات کرک بن ان کی گفتگوسے بہ قائر بریا ہو تاہے کہ دولت دولت کا سرمالا لیے بناء دوق جمال کی تشکیل بوری بنیں سکی حالا کی سبح الدول برائی کی کوروٹ برائی کا لیکھ سبح تو برہ ہے کہ دولت کو سبح کے لیے احساس جمال کی مزودت بڑتی ہے دوسرے الفاظ میں اول کہ لیے کہ دولت تدوق جمال کی مقامے بید آیا ۔ ویلے پیسے کے مل لوت برگر کو فیتی سامان سے تو بھوا دولت تدولت تدوی بیا تو ادرات تمود و تمانی کا قدرید بھی میں سکتے ہیں کی سلم ما دور بدن میں بیات اور قرید نہ بدتو تسکیل کی سلم ما ماں برسکتی ۔

اتفاق سے میں نے الیسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں آمدنی کا صحاب برہے کردود کول کودو اور پا تبید الیکن الیسے گھروں میں جو قرین اور تو اندن نظر آنا ہے۔ مدہ بدندق معدت مذوں کو نعیب نہیں -

به بن میں سی بون ایک کہانی یاد آگی آگر اسکو یہاں دوہ الدوں تو بے موقع نہا گی کہانی کچھولاں تھی ہے ہے اور بیوی سے کہانی کچھولاں تھی ہے المجھے المجھے سے دہتے اور بیوی سے کہتے "بیوی ذراین کر میٹھ وہمیوی غریب برد و تدمیاں کے آنے سے پہلے سولر سنگا کے اس کی مشتمر دہتی اسکان میاں کا تقامتہ کہ " بیوی بن کے بیطو" بوں کاتوں ہی درا دور سے دارا در سے بہدی ان کا بیٹھو کے دارا در سے بہدی ان بیوی کی مشتمر دہتی ان بیوی تر میاں کہ بیوی نے درا دور بیاں ان کا دیا ہوں تھے دارا در جاندیدہ معلم ہوتی تھیں انہوں نے مشودہ دیا کہ "اب تک تو تم نے منا ڈسٹو کر تی دیا ہوں اور دیکھو کہ میاں کیا ہتے ہیں ہیوی نے سوچا درا گھر کی طرف توجہ کر دراسکو سجا برنا کر رکھو اور دیکھو کہ میاں کیا ہتے ہیں ہیوی نے سوچا بطویہ تی کردیکھوں اچران کی سلقے سے بجایا اور خود صاف گھر بطویہ تی کردیکھوں اور دیکھوں کی سلقے سے بجایا اور خود صاف گھر بطویہ تی کردیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں تا کہ دیکھوں کی میاں نے جو دیگ دیکھا تو دیکھوں کا میں اور دیکھوں کی میان کے جو دیگ دیکھا تو دیکھوں کی میان اور دیکھوں آیا دیکھوں کی دیکھوں کی میان کے جو دیگ دیکھوں کی دیکھوں کی میان کے جو دیگ دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں گا کہ دیکھوں کی میں تو میکھوں کی میان کے جو دیگ دیکھوں گا کہا کہ دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کا کہانہ کا کہا کہا کہانہ کی دیکھوں کا کہانہ کی دیکھوں کی دیکھوں کا کہانہ کو دیکھوں کی دیکھوں کا کہانہ کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کا کہانہ کو دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کا کہانہ کھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی کھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی کھوں کی دیکھوں کی

میال کولوں میے اختیار داد دینے بر فجر رکرتے دالا جو بر میدی کے اندرجا کا ہوا ہی احساس جمال کارفر ما تھا۔ ا حساس جل كوني ليكوبرا بو كاب الما والديموة اب الدكوني دوس ول كوديد مرايع مبن بريا كرنا بدادر كس كوسين كي مرومت يم في بد

برعورت کے نفرین اسکا آزائش کا ایک فاری اسکا این ایک فربوتا ہے اوراس تفری اس کے درہ مائے ہی اس کے درہ میں اسکا آزائش کا ایک خاکہ تیار ہونے گئی آب کی و تحرب کورت کا فراس کے درک رک ایک میں اسکا آزائش کا ایک والے درکا ہے اور اسکا کورٹ کی میں کا ایک میں کورٹ کا ایک کی اور ایک جیودی میں کرنے اسامان معرب جیا گھری بہتری اور ایک جیودی میں کرنے اور ایک جیودی میں کرنے اور ایک جیودی میں کرنے اور ایک جیودی میں خالتی نہیں ہوتی لیک ذور ق افرا کا اسمام متاہے برسادی اور برکاری کی کا مقبل جدید کھر کو جنت بنادیتی ہے۔

تندگی کے چسن میں شادی براہ دیسے ورداج اور آیس میں بوق بعن ما جی در ایک کا بھی معا جی در ایک کی جا بھی میں دھوم در در ایک اور کی جا بھی ہے ایکوئی جا میں دھوم در دھڑ کے اور کی موسوط البق الم موں کی شادی موجوش ہوتی لیت ہوتی لیت ہوتی کی متوسط البق الم موں کی شادی موجوش ہوتی لیت ہوتی لیت ہوتی کا دائی کی مترت کا سامان کو دلیت ہے کیکن قرض کی ادائی کی ادائی میں اگر قوائد نا اور وقتی مترت کو دائی معذاب میں بدل دیتی ہیں شادی جیسے مترک فریقے کی ادائی میں اگر قوائد نا ور استدال کو معوظ در کی جائے تو تو تی کا وہ احساس ہو جیسے کا حوصلہ عوائد کی جو است اور دوق جمال کا مظر بعد تو تد یادہ برکشتی اور دن وقت جمال کا مظر بعد تو تد یادہ برکشتی اور دن وقت جمال کا مظر بعد تو تد یادہ برکشتی اور دن وقت میں کا مقر بعد تو تد یادہ برکشتی اور دن وقت میں کا مقر بعد تو تد یادہ برکشتی اور دن وقت میں کا مقر بعد تو تد یا دہ برکشتی اور دن وقت کی تا بت ہو کئی ہے۔

یوں تورسمات بی اور تعلی ہے۔ اگر قرمی کی تکل اختیار کرلیں آو ہوا تھا۔

بعنی دسومات جس جھونڈ سے انداز میں اداکی جاتی ہیں کاش دہ ترک کر دی جاتیں ہے تھا چھلے کی بعنی دسومات جس جھونڈ سے انداز میں اداکی جاتی ہیں کاش دہ ترک کر دی جاتی ہی ہے کے کہوں رسومات ان میں سے بھر بلاکر رو تا ہو کس کے کان ایر جوں آبیں دینگی بلام بد جھولوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کی جھس سے جب بلاکر رو تا ہو کسی کے کان ایر جوں آبیں دینگی بلام بد جھولوں میں جکڑ دیا جاتا ہو تا ہے۔ اس تو اور دیما در اور ہوئی تو تھے اور در کھا دے کے تابل نر دیں جاتی ہیں کہ ایس شوق کو خائش اور در کھا دے کے سواکو گئی فراکو منہ در کھا دے کے تابل نر دیں جاتا ہو گئی کے اس شوق کو خائش اور در کھا دے کے سواکو گئی تھا۔

لظاہر است بہت معولی می تھی ۔: اب ا*س کوکن کی جائے سیم می کھی* ذواسی بات بھی بننگوین جاتی سیر ادر فیش کی بات تو کھوائسی تہ تھی کہ جس میں کسی حادثے کے رونا ہونے کا اندیشہ بوالكيل يرنعت كالكوا تفاكه بهاد سيلع نيش تدي حادثي كالتكل اخترا كرفك اسانوہ میں سیے کہ ہم تے کہی تلیش کا نام ہی مرسما ہو یا کسی کو قلیش کرتے مدری الدیکی حِس اعلى ميں بعادا بجيئ كرا اورجى ويمنك سے بعادى ترميت بوقى اس سے تعش كواس ور كرام بىك أنك ما ول من هم ال العوادل كو الله كرتي بين الدمايوس عاسة ديكما يلي الميداب بي والله تائس زمانے میں بھی فلٹن مہا جاتا تھ المكن اس كے بچاصوں مواكر تے تھے شلا عرادد حالات كے طائل سے کی معنوں میں تقیم تھا۔ شادی شدہ اور ان برای کو دول کے میشن میں اتنا تمایاں فرق تھا کہ آپ برآسان أن دونول من تمير مرمكتي تعين - ركيات كل يرحمن سبع ؟ تدجلت آپ كاكي تجرب مي محية وكئ بارستومندگی اتھا نی چری -ایک بار میں نے ایک بیگم صاحبہ کو اٹری می کر ایک نور کے ليے نشاندہی كددى تعى) اى اطرح جب بجے بوابركے ہو۔ جائے تھے توماؤں میں بھی مزاج كى سنجيدگا كے ساتھ ساتھ بناؤ منتكهار میں می ایک برد ربادى در وقارى دا برجاناتها (ليكن آج كل كا تودنى بى ترالى مع فاشق نے بعداء السيكانرة يى مطاديا أمرآب ساس ادر دامادكود مجين توسال مبنو في الى ادعوك بدكا تربيع نيم ني يرات ماحل مين الكي كحولي تعي اورب إناظريقه بهاري الكهون مين يساتها الى لع بمايي جُكُه بورى طرح معلمين عظم كه فيش بن بم كسى سريتي بني ميل ديكين ديكين بالديكة بناديكة نهاد كالتي كة ماذ بهت أكَّ نكل كبادريم بجائي ساتن چلنے كاس كے سيھے كھسٹن لگے اور اليا الحدوس بواكر بم زما كي ساق محى تعيدى بين إاب جود را حاسول كودرست كرك زمان ير نكاه دالى تومعلوم بواكردين

جال سيرميل عصر يعنى عشق كاسايد على مرتبيرا تقاويى تيل لكربالون كاتك جوفى المقول مير جوال



کالات نندگی تھے جائی تو کھر لے کرتاریخ بیدائش سے تاریخ وفات اور مقام وفات تک ہی تھیں ہیں ہی جالو کے لئے کوئی کہاں سے بہ شرطیں لودی کرتے کہاں سے بہ شرطیں لودی کرتے کہاں سے بہ شرطیں لودی کرتے کہ ان کی تاریخ بیدائش مربے سے می کومعلوم ہی نہیں۔ قبال سے کہ د بنا کے معاقف ہی ما ما ما کہا کہ اور یہ ہے کہ د بنا کے معاقف کان ہمرے : لس یوں ہے ہے ہے تر فیامت کے بور یہ بہتے ہی کہا کہا کہ خوات بات سے توان کا کان ہمرے : لس یوں ہے ہے ہے کہ فیامت کے بور یہ ہے ہے کہا کہ کان ہمرے : اس یوں ہے ہے کہ فیامت کے بور یہ ہے ہے کہا کوئی اللہ کا بندہ آن تک تھنفیہ دور کا بھی واسط مہیں۔ ان بیچاری کے فائدان کا بھی کوئی اللہ کا بندہ آن تک تھنفیہ مرکز کہا ہے کہ مرکز کی کوئی اللہ کا بندہ آن تک تھنفیہ مرکز کہا ہے کہ مرکز کی اس کے بیا کہ کہا ہے کہ مرکز کی کہا ہے کہ مرکز کی کوئی ایک کا کہا ہے کہ اندہ ان کی کوئی اور کہا تا ہے کہ مرکز کی اندہ کا کہا ہے۔ کہ کا دونوں کی مراجوں کی کہا ہیں سے لگا ہا ہے۔

ان کی عمر کاندازه لگانا بھی خاصا مشکل کام ہے بھی کو ن عمر بوتو بتائی جائے یہ تو کھی ہور دیا تا جائے یہ تو کھی ہور دیا ہے ہور الرحم ہیں موقعہ اور وفت سے کھا فلے سے ہیں بھی ہیں ہون عدا ووفت سے کھا فلے سے ہیں بھی ہیں جا ہیں دیکھ لیے اور آگر کوری دنیا میں نہیں نو کم اذکر ہندوستان سے محرف نوائی ہیں دھویں جو ہن تو کہیں گھریں ما ما میں نوکہیں استانی پھر دیکھی توساس بہو اندا بھا درج اور ای بھی کا ن جیسے نادک آئے وں اس ان کا موجو در مبالازی ھے اور آگے برق مصلے تو دوست احباب اور کھ دوالوں میں ان کا موجو در مبالازی ہے اور آگے برق مصلے تو دوست احباب اور کھ دوالوں میں بھی تھی تو تھی نادی کے دوالوں کے دور مبالازی ہے اور آگے برق مصلے تو دوست احباب اور کھ دوالوں میں بھی تھی تھی تو تھی ان کے دور مبال کا دو ممال میں کھی تھی در میں دو ہے میں نظر آئے گئی بس یہ جھی لیجئے کہ شیطان کے لیدان کا دو ممال

بیمونک بیمونک کر بھاتی ہیں کہ آگ جمتی ہیں باکررخ بیٹ دیتی ہے ادر بی جالو صاف نجے نکلتی ہیں یہ ان کی بیمونک کاکرشمہ ہے اور سے تو یہ ہے کہ جس کوالٹہ مسطے اس کو کون بھتے ہیں یہ ان کی بیمونک کاکرشمہ ہے اور سے تو یہ ہے کہ جس کوالٹہ مسطے اس کو کون بھتے ہی ان تقوصا حب جب بی جالو کی بات بیل میں برائ کے اس کو میات مسلم بھی تو بچھ فنیت مسطفتے ہیں انجھی پر کچھ دوستنی برا جوائے اس کو کی برائ ہے۔ نوکی برائ ہے۔ نوکی برائ ہے۔

آگ لگانا توان کامشغلہ ہی کھیرا ایک برای خوبی بھی سے و مسے منافقت۔ اجوان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری گئ اور خود مناقق ہیں جنانچر ہرائی کو اپنا جیسا ہی سمجھتی میں اور مناققت کا بھونڈا لباس پہن کر اس خیش فہی میں مبتلا ہیں کہ گویا اس سے بہتر کوئی لباس بہنیں ۔ جب ایب سے ملیں گی تو بیٹنی دیر آیب کے سانچھ رہیں گی ایب بر صدیقے اور قربان ہوتی رمیں گی اور بیچھ سیچے آپ کی بیشتوں تک کواس طرح کن کرر کھ دیں گی گویا آپ کے جدّاعلیٰ ان کی سی کے یتیجے بیدا ہوے تھے انکادل بھی بہت کرور ہو تاہمے مند برسجی اور ماب بات كرنے سے سمینید كرانى میں ہارى آپ كى خریں جى سے بم خود دافف بنیں بى جالو كى نبانى ايب كودوسرول سيمعلوم بول كى اوريبلى بار آيك و ابنى كروريون كابورى طرح احماس بوكا اورلعف السى باتول كالمنسّاف بوكاكر آب جران بوجابل كين لوكبتى ہوں بی جانو کی ان جر با بنوں کا شکر گذار ہوناچا ہیئے کیوں کہ بھٹی پدنام بھی ہوں گے تو کیا تام نهر سوگا الا

یہ جھوٹ بری قصو میت سے بولتی بیں اگرکسی نے ابن عزت کو خطرے میں دال کر
پوچھ بیاکہ بھئی تم نے فلال بات جھوٹ کیوں کہی نو بڑی معمومیت سے جواب ملے گا اللہ تھے اللہ قسم ایمان سے بچھے یا دہمیں بچھے جھوٹ بولنے کی کیافر ورت ہے چھے نوخود
سے اللہ قسم ایمان سے بچھے یا دہمیں بچھے جھوٹ بولنے کی کیافر ورت سے چھے نوخود
جھوٹ سے نقرت سے "ویزہ ویزہ اب بی جالو کا پچھ لگا ڈسکی تو لگا ڈکر برائے ہے" جول"
کے خوبھوں سے نقرت بہا جنے بی بات بینی جلی گئی اور بی جالومعوم صورت بناکر بیریان دگائے

والوں كوكود كيميلا كھيلاكم كوستى رمين كى- اور حب ان كے ماس سے اٹھے تو دل ميں برخيال کہ شاید بی جالوسیج ہی کہتی ہوں گی جھوٹ تو بیجاری حمجھٹے ہے کوختم کرنے کی نین سے لولتي بين ليكن اب زبرد تي حفيكم اطول كير حاسي تويد كما كرس يه طبعتاً برري حل كلكوتي واقعه ہوئی ہیں کسی کی اچھی تعریب تو میرسلم کم بی ہنیں سکیس تو بھلاسٹیرت کہاں سے برداشت ہو گیس فیجے سے شام مک جلایے کی آگ میں جلتی ستی بیں ان کے جاندان کی یا تہجا ت والے کی بہاں چارلوگوں نے تعربیت کی کہ انفوں نے عیب گنا نے تترق کئے کسی کے سے عیبوں كوتلائش كرما اور خوبصورتی سے ان كابيان كرمانى جالوبى كاحصى سے ميں يھى اس كى قائل ہوں کہ آدمی بات کرے تو ایسی کہ کم از کم اس کا کھھ اتر سنتے والے براتو ہو یہ تو بی بی جالو یں سے کہ بی جمالو کی زیال سے تکلا ہوا ایک ایک لفظ بہت ہی دیریا اثر رکھنا ہے اور اس ائر کوزائی کرنے کے لئے لوگوں نے بڑے پاپٹر سلے ہیں بلکہ کبھی تو بحری گذاردی ہیں بى جالو جا الول يس جامل اور تقليم ما فئة طبقريس تهايت تعسير ما فته ستحييت تطرآ في مين جسياكييس بلي كهري بول يه ليغموقع اور وقت سے يورا ما الموائفا قي بي جابون ي بیٹیمنگی توخود بھی اسی رنگ میں نظر آئیں گی اور ایسے انداز سے جنگا ری بھیسکینگی کہ اللہ فیدے ا وربنده العرار تعليم ما فته طِقه من جلوه افروز مهول كى نوايسى قلىغيا بذا ورمين لمقيان فرصنگ سے زمر مھولیں گی کہ آپ ستشدردہ جائیں اورجب زمر لوری طرح جرام جائیگا تو بہ ہائیت دلیرانه لیجے میں اسبت کا اعلان کرں گی کہ آب لوگ پڑھے سکتے ہو کر جاملوں جسی ذہیت م صفح میں اور آپ بی جالو کے زہر بال و تک ارکر بھی ایکو نہ ساب انے بر جیور کر دیں گی ادريسي گوياان كى كاميابى سە

آگر بی جالو کوکسی میں خوبی نظراتی ہے تو دہ صرت ان کی اولادہے اس کی کوئی کم وری ان کو دکھائی بنیں دیتی اور پہنو بی جالو کے بہاں خاندان درخاندان جلتی ہے جس کا نیج یہ ہے کہ سکی بہنوں کی اولاد بھی آیس میں ایک دو مرسے میں کیڑے نسکا لیے مگتی ہے بی جالو جب خود صاحبہ اولاد مہوجاتی ہیں تو گویا ان کے نئر دیک جتنی مائیں ہیں دہ سب نا کارہ میں کسی میں ناماں میں نور ف میں ناماں بننے کا صلاحیت ہے نہ بیکے کی ہر درش کے گرسے وافقت ہیں یہ اوما ف تو صرف بی جالومیں ہے کہ جن کے بیچے کچھ تو ذات نشریف اور کچھ بی جالو کے نفش قدم بیر جیل کر بی جالو کے نام کو ذندہ سکتے ہیں۔

ببرحال بيجالوسه جايد كسى كوكنتي مي شكابيت بوم ان يركوني الزام بين ركصناجايي دنیا کی تظریس میں نے مانا کہ بی حالو کی حرکیش الیسی بہیں کہ ان کوسعا ف کیا جائے مگر میں کہتی ہوں كر بھئ ان كے دل كو سيكھنے آخران كو با كل كتے نے تو بہنیں كاٹا كہ د ،خواہ مخواہ محفواہ محفرات كرداتى بھریں ہیں تو بھر یہی کموں کی کروہ دل سے نجیور ہیں دہ توسب کو خوش دیکھنا ہے استی ہیں درسرول کی خوشی ان کی فوستی ہے لیکن اس کوکیا کیا جائے کہ وہ خاندالوں میں خوستی کو وا می سُمُكُل دینا جاہتی ہیں اور بہوتا یہ ہے كہ ان كے دخل در معقولات سے ایھے دل برئے ہو جلتے بین ادراطینان دسکون سمیتنه کے لئے رخصت ہوجا تاسید-ادحر کی بات ادھر ضرور كميتى يون كين برى ينت سے بنيں ۔ إوه تو مرف بات كوميا ثقر بنانے كے لئے سرچ ميں جھوٹ کی چاشنی دیتیا جا ہتی ہیں اورانفاق کچھ البیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ کی ایمپرش زیادہ ہونے سے بات جاستنی کے ملی بیدا ہوجاتی ہے اسے صاحب آخرساری ذمردادی ان بردا لی یمیوں جاتی ہے ان کی بات سن کر کچھ اپن عقل بھی استعال کیتے جب کا نوں کی کیے بہوں گی توبى جالو تواس طرح تلتى كا تارج - يجا تى ريس كى -

، ، ، ، بنیطان تواستففار بیا مصنے سے بھاگ بھی جاتا ہے لیکن ال یرکسی منتر کا بھی اتر ہنیں ، مربع

وات سرامیت تولینے کا م اس سے اپنی شرا فت کا دھ منزور ایستے سے ہیں لیکن بی جالو تعداجانے کس علبت میں ستہور ہوگئی ۔ بات بہے کروہ جوشاع نے کہاہے نا کُرسا سے جہال کا در د ہما سے گریس سے اس دہی معاملہ بی جالو کا بھی ہے ان سے کسی کا دکھ در در تھا ہیں جاتاجب دیکھوکسی نگسی کے در دیں مبتلا ہیں۔ ہرائی کی ہمدر دی میں دہلی ہوئی جاتی ہیں اب یہ اوربات ہے کہ ان کی ہمدردی کا دمھنگ کھے دنیا سے ترالاہے اپنے نزدیک تو یہ عم گسادی کرتی بی لیکن بات کھری کھ مومانی ہے اس کو بدنیسی ہی کھئے کرنگی کری اور کناہ لازم آجامے مالانکہ بقول بی جالوکے کہ" میراالتہ جانتا ہے سے سے نواین عبت اور حلوص میں ہمدردی کی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ مہدردی عفس میں چنگاری کا کام دے گی تحریب کئی یار تو بر کر حجی بین کرائنده کسی کے بیسے میں یاوں نا ڈالیٹی لیکن کیاکریں و کھیا ول کے مانکول مجود ہیں - جب ان سے بیوی کی طرف سے میاں اور ساس کی طف سے بہو کی بے تو جہی ہیں دیکھی جاتی تومنہ سے کچھ نہ کچھ نکل می جاتاہے میری سمجھیں ہیں آیا کہ لوگ ان کے دل کوکیوں ہنیں دیکھتے اس ان کی دمان سے کئے ہوئے ہر لفظ کو مؤرسے سنتے ہیں اور آبیں میں حمر گرنا نتروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان عزیب کو نقر محمر طوں سے سخت نقرت ہے تحودی کہتی ہیں کر اول مھر ول سے ان کا جی کا بیتا ہے میم نہ جلنے برکس طرح ہر حملے دے يس كليني تفيتي بيم تى بين - إ اور حب ان كى كلينائ سروع يموتى بيد تو السى داويلا كرين كى السی د مائیاں دیں گا کہ آب خلوف کوما نے بیر فیور بروجایس گی اور بی جانو بھیر د معدی بیٹیا چاند کے مصداق نظر آئے گی بھٹ میں چنگاری ڈالکر دورسے سلگنے کا تما تناد کھنا ہی جالو كالبيت بى دلين دمتنغلي ادراك كرخ كوبورة ان كفن كالكال ب جب جنگارى سے تحقیم میں ستعلے ملتد ہونے بھی اور آنفاق سے بی جالو کے دامن کو الین توانسی فو بعبورتی سے

انسان فی قباق مید جدوں فی بین ا تعلیمی نظام میمی فی بیت بیندایا بیا نیخ سال کی غرسے بیک کا اسکول نتر فی بوقا ہے۔ بانی اسکول شک تعلیم فنروری اور قدت ہے بیج بر القرادی توجہ دی جاتی ہوئی ہوئی بی فی بی بر کرتا ہوں کا کیلئے بولیے بولی ورقع فراہم کئے جاتے ہیں اور سے بڑی بات کران کی تقی جانوں کی بیٹے بر کرتا ہوں کا بوجہ نہیں فاداجاتا مور در بی کینے ان کی مقد دری کے لحاظ سے اسکول طعمہ لے ہیں جہاں ان کو بر اس دفایا جا تاہیے کہ ترجمی عام النسانون ہیں فندگی گذار سکتے ہوئیا دو تراسکول کے بیج بی تمام کے دفت افعار نفتیم کرنے کا کام کرتے ہیں اور چوکیشن ملا ہے لیے ستوق کی چریں خرید تے ہیں۔ ہائی اسکول کے بود اکر تیجے بیٹے جاتی ہیں اور چوکیشن ملا ہے جاتے ہیں کہ کے دانت کے کالے میں شرکی ہوتے ہیں بیٹی اپنی تعلیم کافر رج خود ہی انتظام کرتے ہیں با بھر غیر معمول صلاحیت کے حامل ما لاب علم کو حکومت لین خریج سے تعلیم کا استظام کرتی ہے۔